The Contraction of the Contracti



·

-

تالیف: مرم بن صدیق المی فاضل شرنش به میساده میرسی میرسی میرسید فاضل شرنش به میرسی میرسی الماره میرسی توسير عشر ٢٠ أردو بزار لأبول Ph: 37352022

## حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

تاليف:

مقام صدین اکبروضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهه کے اقوال ور وایات کی روشی میں مؤلف: ندیم بن صدیق اسلمی مؤلف: ندیم بن صدیق اسلمی بانی ا داره سراج منیر ساعت: استاذ العلماء پیرمحمد افضل قادری مدظله العالی نظر ثانی: پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز چیئر مین علوم اسلامیه یونیورش آف گجرات اشاعت: جولائی ، 2016ء

المريد: . -2501



# Marfat.com

## فهرست

| <u> </u>  |                                  |         |
|-----------|----------------------------------|---------|
| صفحةبر    | مضامين                           | تمبرشار |
| 10        | انتباب                           | 1       |
| 11        | تقريظ                            | 11      |
| 11        | مقدمه                            | 1       |
| 1/        | باباول                           | 2       |
| 1/\       | تعارف سيدناصد بق اكبررضي التدعنه | 3       |
| 1/        | اسم ونسب                         | 4       |
| ١٨        | والدين                           | 5       |
| 14        | ولادت ووفات                      | 6       |
| <b>11</b> | كنيت والقاب                      | 7       |
| 17        | ايمان ابو بكر                    | 8       |
| 74        | شخ و تلامذه                      | 9       |
| ۲۸        | علمي مقام ومرتنبه                | 10      |
| ٣٢        | روایات ومرویات                   | 11      |

| سهس  | صفات وخصوصیات                                    | 12 |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 20   | صحابیت                                           | 13 |
| ۳۸   | ایتاروقربانی                                     | 14 |
| ۳۸   | أنجرت                                            | 15 |
| 179  | غزوات میں شرکت                                   | 16 |
| ۲۲   | فضائل صديق اكبررضى الله عنه قرآن كى روشني مين    | 17 |
| P/_  | حدیث کی روشی میں                                 | 18 |
| ۵۲   | اقوال صحابه كى روشنى ميں                         | 19 |
| ۵۵   | مدتخلافت                                         | 20 |
| Pa   | تذفين                                            | 21 |
|      | باب دوم                                          | 22 |
| ۵۷   | حضرت صديق اكبرحضرت على رضى الله عنهما كى نظر ميں | 23 |
| ۵٩   | امت میں سب سے بہترکون                            | 24 |
| ۵۹   | افضلیت اور نقزیم خلافت ارادہ ءِ خداوندی ہے ہے    | 25 |
| - 41 | آپ پرتفزیم موجب سزا                              | 26 |
| ۷۴   | آپ پرافضلیت کی حد                                | 27 |

| , u  |                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
|      | امامت وخلافت كازياده حق داركون                                  | 28 |
| ۸٠   | اینی ذات ونوع میں فاصل وممتاز                                   | 29 |
| 1    | رسول الله منافظيم جيباسيرت وكردار                               | 30 |
| 93   | الله تغالى ابو بكر برحم فرمائے                                  | 31 |
| 92   | جبريل وميكائيل كى معيت صديقى وعلوى                              | 32 |
| 1+1  | حضرت على كے حضرت صديق اكبر حديث ميں شيخ                         | 33 |
| 1+0  | اول جامع القرآن                                                 | 34 |
| 1+9  | اہل جنت کےسردار                                                 | 35 |
| ۱۱۳  | امين ودنياسے بے رغبت اور فكر آخرت رکھنے والے                    | 36 |
| 11/  | حضرت علی کاصدیق اکبر کی بیعت کرنا                               | 37 |
| ITT  | ابو بكر صديق بى خلافت كے اہل تھے                                | 38 |
| 144  | شان صدیقی میں کمی کی اجازت نہیں                                 | 39 |
| 1174 | رسول الله من الله على إن الله الله الله الله الله الله الله الل | 40 |
| ١١٣٣ | حضرت عباس على عدالت صديق اكبرمين                                | 41 |
| ITA  | حضرت ابوبكرى رسول اللد مَالِيَّلِيَّمُ كے بعد خليف وحاكم        | 42 |
| ا۱۲  | حضرت صديق اكبركي استقامت                                        | 43 |
| ILL  | حضرت ابو بكر كاعمل بطور جحت                                     | 44 |

|     | (()                                                                                   | 45   |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 114 | حضرت ابو بكركى معيت نبوى وعلوى                                                        |      |              |
| 10+ | حضرت ابو بكركى ابل بيعت ہے محبت                                                       | 46   |              |
| 161 | حضرت ابوبكر كي حضرت فاطمه يصلاقات                                                     | 47   |              |
| 100 | حضرت صدیق اکبر کی بیعت میں تمام مسلمانوں کی رضا                                       | 48   |              |
| 101 | حضرت علی حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں ہے ایک نیکی                                       | 49   |              |
| 14+ | يوم آخرت ميں ذكر صديق اكبر                                                            | 50   |              |
| 144 | حضرت صديق اكبر كى قرأت                                                                | 51   |              |
| 140 | آپ اورآپ کاعهدمبارک سب سے بہتر                                                        | 52   |              |
| 142 | آپ کی حیات طیبه سنت نبوی مَثَاثِیَّا کے عین مطابق                                     | 53   |              |
| 149 | ابوبكرجم سب سے افضل                                                                   | 54   |              |
| 14+ | آپتمام صفات جمیلہ کے حامل                                                             | 55   |              |
| 141 | يارسول الله من الله عبر اسب يجهاب كيها بيارسول الله من الله عبر السب المجهاب الميانية | 56   |              |
| 120 | بیعت کےعدم انکار پرفتم                                                                | • 57 |              |
| 141 | حصرت ابوبكر كى افضليت ميں كوئى شك نہيں                                                | 58   |              |
| IAI | آپ سب سے پہلے مسلمان                                                                  | 59   | <del>.</del> |
| 1/1 | چارچیزوں میں سبقت                                                                     | 60   |              |
| 1/  | امامت وتقتريم صديق اكبر                                                               | 61   |              |

| 1AY          | صدیق اکبر کی صدافت نزول آسانی                          | 62 |
|--------------|--------------------------------------------------------|----|
| 19+          | بابسوم                                                 | 63 |
| 19+          | امين وبادى ومهدى ورابنمااور كامياب مرشد                | 64 |
| 191          | مؤمن کے دل میں محبت علی و بغض ابو بکر جمع نہیں ہو سکتے | 65 |
| 191          | سب سے افضل سب سے بہتر                                  | 66 |
| 1917         | ابوبکر ہر بھلائی میں آگے                               | 67 |
| 1917.        | ابو بكر وعمر لوكول كے لئے آسانی جائے تھے               | 68 |
| 194          | ابو بكروعمر جنتى بين                                   | 69 |
| ΥΛΙ          | حضرت ابوبكرنے رسول الله منافظيم كاطريقه اپنايا         | 70 |
| 19/          | لوگوں میں سب سے بہادر                                  | 71 |
| <b>1</b> '++ | جس كورسول الله منافقيل مقدم كريس المسيكون مؤخر كرسكتاب | 72 |
| <b>Y+1</b>   | سب سے معزز وبلند درجہ اور دین برقائم رہنے والے         | 73 |
| 141          | رسول الله متالينيم مسيدمشا بهت                         | 74 |
| 1.04         | اسلامی نظام آپ کے سبب                                  | 75 |
| r+0          | آپ سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا                  | 76 |
| Y+2          | حضرت ابو بكركي بيعت سيے بھی ا نكار بيں كيا             | 77 |

| <b>۲•</b> Λ |   | اللدتعالى كے زديك ابوبكرسب سے بہتر                         | 78   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|------|
| r+9         |   | ابو بكر پخته دل والے                                       | 79   |
| r+9         |   | جے کے لیے بطور امیر مقرر                                   | 80   |
| rii         |   | رسول الله مَنْ يَنْتُمْ كَيْمُ سفر                         | 81   |
| 111         |   | كتاب الله مين امارت صديق اكبر                              | 82   |
| rim         |   | الله کی شم ابو بکر ہی بہتر ہیں                             | 83   |
| rim         |   | و نسول الله مَنْ النَّيْمُ كے بعد ابو بكر ہى فيصلے كريں كے | - 84 |
| 110         | 1 | الله تعالى نے صدیق اکبرکوہی مقدم کیا                       | 85   |
| 710         |   | ابوبكربردبارتنے                                            | 86   |
| riy         |   | ہم ابو بکر ہے راضی ہیں                                     | 87   |
| 112         |   | ہم نے معاملہ ابو بکر کے سپر دکر دیا                        | 88   |
| PIA         |   | آپ دین میں ایسے ہیں جیسے سرکے ساتھ کان اور آنکھ            | 89   |
| 119         |   | آپ کاسارا گھران مسلمان تھا                                 | 90   |
| . 119       |   | ابوبكروعلى قبرنى مَثَاثِيَمُ كَى زيارت كے ليے استھے واخل   | 91   |
|             |   | 2_97                                                       |      |
| **          | í | حضرت ابوبكرمبريان اورعظيم ترتض                             | 92   |
| **          | ۲ | ہر بھلائی میں آئے                                          | 93   |

| 444           | آپ کے سواحضرت فاطمہ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا      | 95  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 446           | قیامت تک جو بھی ایمان لائے گااس کا اجرابو برکو ملے گا | 96  |
| 770           | ميراعمل رسول الله منافقيم اور ابو بمرجبيها ہے         | 97  |
| 770           | خلاصه بحث                                             | 98  |
| , <b>۲۲</b> ۲ | ندیم بن صدیق اسلمی کی دیگر کتب                        | 99  |
| <b>***</b>    | مصادرومراجع                                           | 100 |

## 谷谷谷谷谷

# اداره سراح منبر كالمنشور ومقاصد

رجوع الى الله ورسول الله مَالَيْظِم

قرآن وسنت كى تعليمات كوعام كرنا

انسانیت کی خدمت واصلاح اور فلاح کے لیے جدوجہد کرنا

خدمت اسلام میں کوشاں رہنا

تربيتي واصلاحي قافلوں كا كلي كلي جا كرخد مات سرانجام دينا

农农农农农

دىروز در بستال سرا بهمه طوطيال خوش نوا برهن تقى نعت مصطفط مَاللَّيْمِ برهن تقى نعت مصطفط مَاللَّيْمِ

بلغے العلیٰ بکساله اورقمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں

کشف الدجلے بجہالہ اوربلبلیں بھی کوبکو لے لے کے ہراک گل کی بو کرتی تھیں چرچاسوبسو

حسنت جہیع خصاله چریوں کے سے چیچے انسان بھلا کیوں خاموش رہے لازم ہے اس کویوں کے صلوا علیہ و آکہ

# Winnly W

اس كتاب كو

حضرت صليق اكبورضي اللهعنه

حضرت علی موتضی کرم الله وجهه کنام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

نديم بن صديق الملمي

## تقريظ

# پروفیسرڈ اکٹر محرنواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بو نیورسٹی آف سیجرات

نی کریم من الله کا حیات طیبه مبار که میس آپ من الله کی رایمان لانے والوں کو اصحاب رسول کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول خدا منا لی کی میب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ بات نص سے ثابت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ منا لی کا سفر و حضر اور جنگ وامن میں زندگی بھر ساتھ دیا۔ آپ کو اپنی جان، مال، اولا داور جملہ خاندان سے برا ھو کر رسول اللہ منا لی بھر ساتھ دیا۔ آپ کو اپنی جان، مال، اولا داور جملہ خاندان سے برا ھو کر رسول اللہ منا لی کی مرساتھ دیا۔ آپ کو اپنی جان، مال، اولا داور جملہ خاندان سے برا ھو کر رسول اللہ منا لی کے اللہ منا کو اللہ منا کی بنا کر رسول اللہ منا لی کے اللہ عنہ کو اللہ تعالی کے دنیاوی واخر وی صحبت سے نواز دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کے دسول منا گیا ہے کا خاب و خلیفہ بننے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کی خدمات میں ماصل ہے۔ آپ کی خدمات میں خالصیت وللہ بیت کی وجہ سے آپ کو ' افضال البشر بعد الا نبیاء' کے عہدہ سے سرفر از کیا خابے۔

صحابی اول اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سے کتاب پروفیسر میں میں محترم پروفیسر صاحب میں سے کتاب بروفیسر مالی وفیسر صاحب نے اس موضوع پر لکھے جانی والی دیگر کتب سے ہٹ کراسلوب تحریرا پنایا ہے۔ کتاب

## Marfat.com

رہذا کے پہلے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال وآ فار ذکر کیے ہیں احدیث سے حدود سندگی روشی میں فضائل و منا قب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کیے ہیں احادیث سے حدود سندگی روشی میں فضائل و منا قب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کیے ہیں اور وہ تمام روایات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہیں ۔ ان تمام روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق پر کھ کر ان پر تھم لگایا گیا ہے جواس کتاب کی انفرادیت کی دلیل ہے جبکہ تیسر سے باب میں احادیث پر تھم ختم نہیں لگایا گیا۔

امکانی حدتک بیکتاب تعصب سے محفوظ ہے اور تبلیغی واصلاحی نقط ذگاہ سے کھو تک ہے۔ کتاب میں یقیناً ہدایت کا سامان موجود ہے۔ کسی گئی ہے۔ حق کے متلاثی کے لیے اس میں یقیناً ہدایت کا سامان موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے قارئین کی ظاہری و باطنی اصلاح فرمائے۔ آمین یا دب العلمین .

پروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیور سٹی آف گجرات میں کرمین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیور سٹی آف گجرات

# مقدمه

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصدق حديثا والصلوة و السلام على رسول الذي حمد الله المحمد المعلى الدي حمدة وعلى آله الطاهرين و اصحابه العادلين اجمعين.

#### امالعد:

اسلام عہدِ رسالت مَثَالِثَةً إلى سے آج تك اپنى مضبوط بنيادوں برقائم و دائم ہے، الله كا كلام مو يا رسول الله مَا لَيْهُمْ كے فرمودات، يا وہ لوگ جن كو رفافت رسول مَنَا يَنْ عَلِيم ميسراً فَي مو، بورے كا بورااسلام اوراسلامی تعلیمات آج تك اپني عدالت وصدافت كى وجهس مامون ومحفوظ ب أغوش اسلام مين الندنعالي في السيرجال كى يرورش فرمائي جن كي عدالت و نقاجت اور ذبانت پر جمله اقوام عالم نازال بين \_ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کوالله تعالی نے انبیاء کیم السلام کے بعد انسانوں میں سے تمام عادلین ومعدلین، ثقات ومؤتقین ،صادقین ومصدقین کا امام بنایا، اور آپ کو جامع خصوصیات سے نوازا،آپ قبول اسلام میں اول،ہجرت میں مقدم،امامت وخلافت میںمقدم،جمع قرآن (مصحف) میںمقدم،عدالت وثقابت اورصدافت میںمقدم علم وفقاہت اور قر اُت میںمقدم ،احسان اور جودت وسخاوت میں مقدم، رفعت ومنزلت اور عظمت میں مقدم گویا الله تعالی نے نہ صرف آپ کو جامع خصوصیات سے نوازا بلکہ تمام انسانیت سے (بعداز انبیاء) مقام ومرتبہ میں اعلیٰ وارقع

ومقدم كردياب

معاملہ یہ کہ دنیا میں ایک کوئی شخصیت نہیں جس پر کی نہ کسی نے کلام نہ کیا ہولیکن اس کا مطلب ہر گزیہ بین کہ متعلم فیہ و بیے ہی ہو بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعلم اپنی کم عقلی ، کم علمی ، بے بضاعتی ، کم نظری ، بحروی یا ہے دھری کی بنا پر بھی کلام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بذات خود متنازعہ بن جاتا ہے۔ آہتہ، آہتہ اس کے کلام کی وجوہات منظر عام پر آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ صاحب فکر ونظر کی جب نظر پڑتی ہے تو اغلاط چھی نہیں رہیں ای طرح حضرات صحاب کرام علیم الرضوان کے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ عن الحراح حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان کے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ عن الحراح نظر اللہ عن محل ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ عن الحراح نظر اللہ عن کے خلاف ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ عن الموراح نظر اللہ عن محل ہیں محل ہیں محل ہیں محل ہیں انہوں نے بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بالحضوص اس معاملہ میں حضرت سیدنا صدیت اکبر رضی اللہ عنہ پر کئی قتم کے بے جا اعتراضات کے جاتے ہیں حالانکہ آپ کا فرمان عالیشان موجود ہے:

والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله مَثَاثَثُمُ احب الى أن اصل من قرابته .(١)

ترجمہ: مشم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے دسول اللہ منافی میری جان ہے دسول اللہ منافی کے مسلمہ می کرنے منافی کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلد حمی کرنے سے زیادہ مجوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) – صحيح البخاري ۱۲ / ۰ ۰

بے جا اعتراضات اور کسی شخصیت کو متنازعہ بنانے کی کوشش کرناعظیم جرم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی الحمد للہ ان تمام ترعیوب ونقوص سے مبراومنزا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان شبہات کا از الہ بھی ہوجا تا ہے۔ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل امتیازات کی حامل ہے:

ا-اس عظیم الثان اور غیر معمولی صفات کی حامل ہستی کی شان وفضیلت کونہایت ادب کے ساتھ بیان کرنے کی جراکت کی گئی ہے۔

۲- یہ کتاب مند کی حیثیت رکھتی ہے جس میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبار کہ اور آپ کی شان وعظمت میں وہ روایات ذکر کی گئیں ہیں جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجھہ الکریم سے مروی ہیں بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں اور کچھآپ کے اقوال وافعال ہیں۔

اسے بیا متیازات بھی حاصل ہیں کہ استاذالعلماء حضرت بیر محمد افضل قادری مدخلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ اس وقت ایک بزرگ کی فاتحہ کے لیے لا ہورتشریف لے جارہے ہیں جب آپ نے مجھے دیکھا تو فر مایا کہ آپ ہاتھ میں کیا ہے میں نے عرض کیا میرے ہاتھ میں ''مقام صدیق اکبر'' کتاب ہے تو آپ اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فر مانے لگے تم بھی میرے ساتھ لا ہور چلو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فر مایا پر وفیسر صاحب میں سیاس سے جانے اور لا ہور سے واپس آنے تک ساری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ جھے یہ بیاں سے جانے اور لا ہور سے واپس آنے تک ساری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ مجھے یہ بیات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور متبحر عالم دین اور شخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور متبحر عالم دین اور شخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور متبحر عالم دین اور شخ کی ساعت سے یہ

کتاب گذرے گی تواس کواور مضبوطی ملے گی گاڑی چلتے ہی میں نے کتاب کی قراء ست شروع کر دی الحمد للدلا ہورہ واپس آنے تک اپنے شخ کے سامنے کمل کتاب کی عربی عبارات اور زیادہ تر اردوعبارات پڑھ دیں اور آپ کے ملمی فیضان سے استفادہ بھی کیا۔

علاوہ ازیں حضرت پیر مفتی محمہ عثان علی قادری مدظلہ العالی کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے میری کتاب ''اللہ اور رسول کافی ہیں'' کو رسول اللہ مثالی کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باربار ان کتب کو میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کی علاوہ ازیں میں نے خود بھی باربار ان کتب کو ان حضرات القدس کی بارگاہ میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

یہ کتاب تین ابواب میں منقسم ہے:

يهكي باب مين حضرت صديق اكبررضي الله عنه كالمخضر تعارف.

دوسرے باب میں وہ روایات ہیں جن پر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے تھم لگایا ہے تیسرے باب میں وہ روایات ہیں جن کی صحت وضعف پر تھم نہیں لگایا گیا۔

اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجاء ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان وفضیلت بیان کرنے یا اس کتاب کے اسلوب بیان میں کم علمی و بے بصناعتی کے سبب کوئی خطا سرز دہوگئی ہوتو معاف فرمائے اور اس کتاب کومیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور مقبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

اين سعادت بزور باز ونيست

اللهم انى اسألك العفو والعافية و اسألك علما نافعا و عملا صالحا.

نديم بن صديق اسلمى يونيورش اسلام آباد، فاضل انٹرنيشنل اسلامی يونيورش اسلام آباد، بانی اداره سراج منبر پاکستان ليکچرار يونيورشی آف گجرات کيکچرار يونيورشی آف گجرات 0345-6377480

## بإباول

# تعارف سيدناصديق اكبررضي اللهعنه

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی پوری حیات طیبہ قابل ذکر وتعریف ہواسلام سے بل بھی الله تعالی نے آپ کوعیوب ونقائص سے پاک ومحفوظ رکھا، قبول اسلام کے بعدرسول الله مَنْ الله عَلَیْمُ کی معیت کی بنا پر الله تعالی نے آپ کواس مقام پر فائز کیا کہ تمام انسانوں میں انبیاء ورسل میہم السلام کے بعد آپ کا ذکر آتا ہے۔
آپ کا مختصر تعارف کرواتے ہیں۔

## أسم ونسب

آپ رضی اللّه عنه کااسم ونسب عبداللّه بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن او ی بن غالب بن فھر ہے۔(۱)

## والدين

آپ کے والد کا نام ابو قافہ عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ہے، حضرت ابو قافہ صحابی رسول مُلاثینًا ہے، آپ رضی اللہ عند فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور نبی کریم مُلاثینًا کی بیعت کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے عہدِ خلافت میں وصال ہوا۔

<sup>(</sup>١) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/١ الاصابة في معرفة الصحابة ٢/١٥١

محبّ طبري رقمطراز بين:

اسلم يوم الفتح و بايع رسول الله تَالِيَّا وعاش مدة حياة النبي تَالِيَّا مدة خلافة ولده، وتوفى فى خلافة عمر رضى الله عنهم. (١) ترجمه: آپرض الله عنه فتح كروز اسلام لائه اورسول الله تَالِیْ کی بیعت کی اور نبی کریم مَالِیْ اوراپ بیش (حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله عنه ) کے عہد میں باحیات رہاور حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ باحیات رہاور حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ اور صحیح قول کے مطابق والدہ کا نام ام الخیر سلمی بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم ہے۔ (۲)

جب حضرت البوبمرصد ليق رضى الله عنه نے اسلام کے پہلے خطیب کے طور پرلوگوں کو الله اوراس کے رسول مُلَّيْظُم کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے آپ رضی الله عنه کو تکالیف و مصائب پہنچائے حتی کہ آپ بیہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو رسول الله مُلِّيْظُم کا حال دریا فت کیا تو حضرت ام جیل رضی الله عنها نے آگاہ کیا تو آپ نے واضح کہددیا کہ جب تک رسول الله مُلِّیْظُم سے نہ لوں تب تک نہ کھا وَں گانہ بیوں گا جس وفت رسول الله مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنها فیضان مصطفوی مُلِیْظُم سے مستقیض ہوکرائیمان لے آئیں۔ (مخضر)۔ (س)

<sup>(</sup>۱) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) —اسد الغابة ٣ / ٢٠

<sup>(</sup>٣)—الرياض النضرة ١ / ٣٠

#### ولادت

آپ عام الفیل کے تقریبااڑھائی سال بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ مُلَّا ﷺ آپ عام الفیل کے تقریبااڑھائی سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر آپ سے پہلے اس جہانِ آب وگل میں تشریف لائے۔آپ مُلَّا ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه عمر میں نبی رضی اللہ عنه عمر میں نبی کریم مُلَاثِیُم سے چھوٹے تھے۔

امام ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

ولدبعد الفيل بسنتين و ستة اشهر. (الصحيح هو الثلاثة). (١)

ترجمہ: آپ عام الفیل کے دوسال، چھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔

## وفات

آپ کا جمعہ کے روز تیرہ ہجری کو وصال ہوا اس وفت آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی۔

امام ابن اسحاق فرماتے ہیں:

توفى ابوبكر رضى الله عنه، يوم الجمعة، لسبع ليال بقين منجمادي الآخرة، سنة ثلاث عشرة، وصلى عليه عمر بن الخطاب. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الاصابة ۲۷۱٦

<sup>(</sup>٢) – اسد الغابة ٣٨/٣

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وفت جمادی الآخرۃ کی سات راتیں باقی تھیں اور تیرہ ہجری تھی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر بن الخطاب نے پڑھائی۔

زياد بن خطله كمتے بيں:

كان سبب موت ابى بكر الكمد على رسول الله مَ الله بن عمر . (١)

ترجمه: حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى موت كا سبب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم كى جدائى كأغم تفاريبي ولا الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم كى جدائى كأغم تفاريبي قول عبدالله بن عمر كارب

كنيت والقاب

آپ کی کنیت ابو بکرتھی اور آپ کوصدیق ، وصدیق اکبراور عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

آپ کے لقب عثیق کی وجہ کیا ہے؟ اس پرکٹی اقوال ہیں:

بعض نے آپ کے حسن وجمال بعض نے عیوب ونقائص سے پاک بعض نے نارِجہنم سے آزاد ہونا سبب بتایا ہے اور اگر بیسار سے اسباب بھی مراد لئے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ آپ حسین وجمیل بھی تھے، عیوب ونقوص سے مبر ااور ہمیشہ بھلائی پرگامزن رہے اور نبی کریم مُلَاثِیم کے فرمان مبارک کی روسے جنتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) – أسد الغابة ٣٩/٣

امام ابن اثیر الجزری فرماتے ہیں:

المنت عتيق لحسن وجهه وجماله قاله الليث بن سعد و جماعة معه و عماعة معه و عماعة معه و قال الزبير بن بكير و جماعة معه.

ت عتیق لانه لم یکن فی نسبه شیء یعاب به. 🖈

برجمه:

اپ کے خوبصورت چہرہ اور حسن جمال کی وجہ سے آپ کوئٹیق کہا گیا۔ بیربات لیٹ بن سعد اور ان کے ساتھ ایک جماعت اور زبیر بن بکیر اور ان کے ساتھ ایک جماعت نے کہی۔

ا آپ کانب عیوب سے پاک ہا کے آپ کوئٹی کہا گیا۔

ال لئے آپ کوئٹیق کہا گیا کیوں کرسول اللہ مُٹائیلِم نے آپ کے متعلق فرمایا: آپ آگ سے آزاد ہیں۔

فضل بن دكين كهنته بين:

شمى عتيقا لانه قديم في الخير. (٢)

ترجمہ: آپ کانام عتیق اس کئے رکھا گیا کیوں کہ آپ پہلے سے ہی بھلائی پر

(۱) - اسد الغابة ۲۰/۳

(٢)-الاصابة في تمييز الصحابة ٦/٤٧٢

#### Marfat.com

گامزن تھے۔

علامه صفری کہتے ہیں:

وقيل: كان له اخوان احدهما عتيق فمات عتيق قبله فسمى السمه . (١)

ترجمہ: اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: آپ کے بھائیوں میں سے ایک کانام عثیق تھا وہ آپ سے بہلے فوت ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کانام عثیق رکھ دیا گیا۔ اور لقب صدیق کی وجہ صفارت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی،اصبح یحدث بدلک النباس،فارتد نباس میمن کان آمن وصدق به و فتنوا،فقال ابوبکر: انبی لاصدقه فیما هو ابعد من ذلک اصدقه بخبر السماء غدوة او روحة، فلذلک سمی ابوبکر الصدیق .(۲) ترجمه: جب نی کریم مانیم کم محراقصی تک سیر کرائی گئی می می لوگ با تیں کرنے کی اور قتنه میں بنتلا ہو گئے گئے،اور کچھ صاحبان ایمان وتقدیق بھی مخرف ہونے گئے اور فتنه میں بنتلا ہو گئے پی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس سے بھی بعید بات کی تقدیق کی حدیق کرتا ہوں اور میں توضیح وشام آسان کی خروں کی تقدیق کرتا ہوں ایس اسی وجہ سے کرتا ہوں اور میں توضیح وشام آسان کی خروں کی تقدیق کرتا ہوں ایس اسی وجہ سے آپ کانام صدیق پڑ گیا۔ رضی اللہ عنہ۔

<sup>(</sup>۱)-الوافى بالوفيات ٥ / ٢٦٨

<sup>(</sup>٢)— المستدرك للحاكم ٣ / ٢٢

ابویجی کہتے ہیں:

میں شارہی نہیں کرسکتا کہ تنی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رضی اللہ عنہ منبر پر فرماتے:

ان الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عنو وجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عنو وجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عنو وجل سمى ابا بكر على الله عنه الله تعالى نے نبى كريم مَنْ الله عنه كريم مَنْ الله عنه الله عنه

# ايمان ابوبكر صديق رضى الله عنه

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم مُلَیْظِم کی بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے یمن کی طرف گئے تو فرماتے ہیں کہ میر کی از دقبیلہ کے ایک عالم شخ سے ملاقات ہوئی جولوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، جب جھے دیکھا تو کہنے لگے آپ حرم سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہنے لگے آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہا آپ تیمی ہیں میں نے کہا ہاں میرا نام عبداللہ بن عثان ہے ہوں؟ میں نے کہا ہاں میرا نام عبداللہ بن عثان ہے اور میں کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی اولا دسے ہوں، پھر کہنے لگے اس ایک چیز اہٹا کو اور پوچھے والی رہ گئی ہے، میں نے کہا نبی پوچھیں، کہنے لگے اپنے بیٹ سے کپڑا ہٹا کو اور پوچھے والی رہ گئی ہے، میں نے کہا نبی پوچھیں، کہنے لگے اپنے بیٹ سے کپڑا ہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اپنے بیٹ سے کپڑا ہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اپنے بیٹ سے کپڑا ہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اپنے جھے اور سے علم کے مطابق میں جانتا ہوں کہ حرم کریں گے جواد ہو جھے والی رہ گئی کے دول گان کے پیٹ اور با کیں ران پرنشانات ہوں

<sup>(</sup>۱) - أبن عساكر ۳۰/۵۰/الاصابة ۲۷۷/

میں ایک نبی تشریف لا ئیں گے اور نوجوان اور او هیڑعمر کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کے،آپ پرلازم ہے کہ آپ مجھے دکھا تیں تا کہ میں مکمل طور پر آپ میں اس خو بی کا مشاہدہ کرلوں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: میں نے ببیٹ سے کیڑا ہٹایا تو انہوں نے میری ناف کے اوپر کالانشان دیکھا اور بولے: رب کعبہ کی شم ہے آپ ہی ہیں وہ ،اور میں آپ کو پہلے ایک بات بتار ہا ہوں اس میں احتیاط کرنا، آپ نے فرمایا کون می بات؟ کہنے لگے ہدایت کی طرف میلان رکھنا اور درمیانه راسته اپنانا، اور اس چیز کے بارے میں ڈریتے رہنا جواللہ تعالی نے تم کوعطا کی ہے۔۔ پھرنتنے نے کہا کہ مجھے سے پچھ شعرمحفوظ کرلومیں نے کہا اس نبی کے بارے میں؟ تو کہا ہاں پھر انہوں نے وہ شعر ذکر کئے پھر حضرت ابو بکر الصديق رضى الله عنه فرمات بي كه ميں مكه ميں آيا نبي كريم مَثَاثِيَّام كى بعثت ہو چكى ھی،میرے پاس عتبہ، وشیبہ، وربیعہ، وابوجہل، وابوالبختری اور قریش کے سردار آئے میں نے ان سے کہا: آپ کو کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیا عجیب واقعہ پیش آگیا کہ ابوطالب کے بیتم (سجینیج) نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ ہی کچھ کریں تو آپ نبی کریم مَالِیْنِم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی:

یا محمد فقدت من منازل اهلک، و ترکت دین ابائک و اجدادک؟ قال: یا ابا ابکر،انی رسول الله الیک و الی الناس کلهم فآمن بالله، فقلت ما دلیلک علی هذا، قال: الشیخ الذی لقیت بالیمن، قال: الشیخ الذی افادک بالیمن، قال: الشیخ الذی افادک

#### Marfat.com

ألابيات .قلت ومن خبرك بهذايا حبيبى ؟ قال: الملك المعظم الذي ياتى الانبياء قبلى . قلت: مديد، فانا اشهدان لا اله الاالله وانك رسول الله . (۱)

<u>تنځ</u>

آب نی کریم من فیلم سے روایت کیا ہے۔

تلامده

آپ سے صحابہ کرام میں ہم الرضوان میں سے :حضرت عمر، وعثان، وعلی،

<sup>(</sup>۱) — اسد الغابة ۲ / ۱٤۰

وعبدالرحلن بن عوف، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمر و، وعبدالله بن عمر و، وعبدالله بن عامر، ومعقل بن يبار، وانس، وابوهريرة، و عباس، وحذيفه، وزيد بن ثابت، وعقبه بن عامر، ومعقل بن يبار، وانس، وابوهريرة، و ابوامامه، وابو برزة، ابوموى، وعائش، اوراساء \_ رضى الله نهم نے روایت کیا ہے۔ ابوامامه، وابو برزة، ابوموى، وعائش، اوراساء بحى، ومرة بن شراحیل، واوسط البحلی، وقیس اور کبارتا بعین میں سے: الصنا بحی، ومرة بن شراحیل، واوسط البحلی، وقیس بن ابوحازم، وسوید بن غفله رحمة الله علیهم نے روایت کیا ہے۔ (۱)

# علمى مقام ومرتنبه

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کوجس طرح انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں مرتبہ ومنزلت کے لحاظ سے افضلیت بخشی بول ہی علم وعمل میں بھی آپ جبیبا کوئی تھا، اور نہ ہی ہوگا، آپ سب سے زیادہ نسب کو جاننے والے، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے عالم، اور عظیم مجاہدو غازی تھے۔

و کان عالما بانساب العرب و احبادها. (۲) ترجمه: آپ رضی الله عنه عرب کنسبون اور خبرون کے عالم تھے۔ امام عجلی کہتے ہیں:

كان اعلم قريش بانسابها. (٣)

ترجمه: آپ رضی الله عنه قریش کوان کے سبوں کے ساتھ سب سے زیادہ جانے

<sup>(</sup>١) — الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٢

<sup>(</sup>۲)—اعلام الصحابة ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) - تاريخ الثقات ص ٩١

والے تھے۔

امام ابن اسحاق كہتے ہيں:

کان انسب قریش لقریش، واعلمهم بما کان فیهامن خیر او شر.....و کانوا یالفونه لعلمه و تجاربه.(۱)

ترجمہ: قریش میں سے سب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشرکوسب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشرکوسب سے الفت سے زیادہ جانے والے تھے اور وہ لوگ آپ کے ملم اور تجربہ کی وجہ سے آپ سے الفت رکھتے تھے۔

امام ابن منظور افريقي لكصة بين:

وكان من اعلم الصحابة،قدمه رسول الله كالي الله كالي الله عزوجل في حياته وقد قال رسول الله كالي الله على المراكم لكتاب الله عزوجل فان كنتم في القرأة سواء فليؤمكم اعلمكم بالسنة،فان كنتم في السنة سواء فليؤمكم اقدمكم هجرةفان كنتم في الهجرة سواء فليؤمكم اكبركم سنافلو لم يكن اعلمكم بالسنةلما قدم،وروى حذيفة اليمان ان النبي كالي قال :\_\_\_" اقتدوا باللذين من بعدى ابي بكر و عمر واهتدوابهدى عمار بن ياسروتمسكوا بعهد ام معبد". ولان الامة المحمعت بعد موت رسول الله كالي على تقديمه الخلافة ولا يقدم في الخلافة الا امام مجتهد وروى ابن عون عن ابن

<sup>(</sup>١) - سيرت ابن اسماق ص ١٢٠، الاصابة في تمييز الصمابة ٦١٥/٦

سرين قال: كانوا يرون ان الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس اجمعون. قال: فكانه راى انى انكرت فقال: انى اراك تنكرما اقول اليس ابوبكر كان يعلم ما لا يعلم الناس ثم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس؟

وايضا فانه ابان في قتال مانعي الزكوة من قوته في الاجتهادو معرفته بوجوه الاستدلال ما عجز عنه غيره فانه روئ، عمررضي الله عنه ناظرة فقال له: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله تأثير امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و دمه الا بحقى و حسابه على الله "

فقال ابوبكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة فان النزكوة فان النزكوة حق المال لو منعوني عناقاكانوا يؤدونها الى رسول الله كَاليَّيِّمُ للقاتلة على منعها،قال عمر رضى الله عنه: والله ما هو الااني رأيت الله قد شرح صدر ابى بكرللقتال فعرفت انه الحق. فانظر كيف منع عمر من التعلق بعموم الخبر من طريقتين:

احدهما انه بين ان الزكوة من حقها فلم يدخل ما نعها في عموم الخبر.

والثانى انه بين انه خص النخبر فى الزكوة كما خص فى الصلوة في النخبر مرة وبالنظر اخرى و هذا غاية ما ينتهى اليه المجتهد المحقق و العالم المدقق.

### Marfat.com

قال الامام: و ايطافانه لم يكن احد يفتى بحضرة النبى مَثَاثِيمُ غير ابى بكر الصديق رضى الله عنه .....(١)

ترجمه: حضرت ابوبكر رضى الله عنه صحابه عليهم الرضوان ميں سب سے بڑے عالم تنے، رسول الله مَالِيُّنِ في اپني حيات طبيبه ميں ان كوامامت كے لئے مقدم فرمايا۔اور رسول الله مَنَافِينًا في فرمايا كه: حيابي كهتم ميس سے كتاب الله كى الجيمي قرأت والا امامت كروائة اگرقر أت ميں سب برابر ہوں توسنت كوزيا دہ جانبے والا اور اگرسنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا اور اگر ہجرت میں برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے براامامت کروائے۔حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد ابوبکر وعمر کی افتداء کرواور عمار بن یاسر کے راستے پر چلواورام معبد کے عہد کو دلیل بناؤ۔اوراس لئے بھی کہرسول اللہ مُنَافِیْجُا کے وصال کے بعد امت، خلافت میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تقذیم پر جمع ہوئی اورخلافت میں امام مجہزر کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔اور ابن عون ، ابن سرین سے روایت کرنے ہیں کہ: تمام مردوں میں سے ایک ہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے سمجھا کہ میں اس بات کو تا پیند کررہا ہوں تو آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ جو میں کہدر ہا ہوں وہ تہمیں اچھانہیں لگ رہاتو کیا ابو بکرسب سے بڑے عالم ہیں ہتھ، پھرعمرسب سے براے عالم ہیں ہے؟۔

اور پھر بیجی بات ہے کہ: آپ نے مانعین زکوۃ کےساتھ قال میں اجتہادی

<sup>(</sup>١) - طبقات الفقهاء ١ / ٣٧

قوت اوراستدلال کی وجوہات کو طوخاطر رکھتے ہوئے مسئلے کوٹل کیا جس کوٹل کرنے سے باقی لوگ عاجز تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا:

اے ابوبر! آپ لوگوں سے کیسے قبال کریں گے حالانکہ رسول اللہ مُنافِیْنِ مِن فرمایا: مجھے تکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے کلمہ پڑھنے تک میں قبال کروں گا ہیں جس نے فرمایا: مجھے تکمہ پڑھلیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور خون بچا لئے شرط بیہ ہے کہ وہ کوئی ناحق عمل کا مرتکب نہ ہواور اس کا حساب اللہ تعالی پرہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الله کی شم میں ضرور بہ ضروران سے قال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا، زکوۃ مال کاحق ہے اگر کسی نے بھی اس میں رکاوٹ ڈالی جو رسول الله عَلَیْمُ کولوگ دیتے تھے تو میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے جنگ کروں گا پھر حضرت الله عَلَیْمُ کولوگ دیتے تھے تو میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے جنگ کروں گا پھر حضرت عمر رضی اللہ عَنه فرمانے گے: الله کی شم مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی نے قال کے لئے الوبکر رضی اللہ عنه کاسینہ کھول دیا ہے اور مجھے بیتہ چل گیا کہ یہی حق ہے۔

غور کریں: کیسے حضرت عمر دصی اللہ عنہ کو عام خبر کے متعلق دوطریقوں سے کیا گیا:

ایک بیرکہ: آپ نے واضح کر دیا کہ زکوۃ کاحق عام علم میں شامل نہیں ہوگا۔ جو دوسرا آپ رضی اللہ عنہ نے بیرواضح کر دیا کہ جو تھم نماز کے ساتھ خاص ہے وہی زکوۃ کے ساتھ خاص ہے۔

اور یہی حقیقت ہے جس پرایک مجتهد محقق ،عالم اور مدقق کی نظر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ( آپ کے سب سے زیادہ صاحب علم ہونے کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ) حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ نبی کریم مُثَاثِیمٌ کی موجود گی میں کسی نے بھی فتو کی صادر نہیں کیا۔

ال سے معلوم ہوا کہ آپ جہتر، قاضی ، مفتی ، اور ماہر عالم تھے جن کے پاید کا کوئی نہ تھا گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم مُثَالِیَّمُ کے بعد اپنی خلافت، امامت، اور علیت میں کوئی ہمسروٹانی نہ رکھتے تھے۔

ابن منظورافریق نے آپ رضی اللہ عنہ کاطبقات الفقھاء۔(۱)
اورابن الجزری نے طبقات القراء۔(۲) میں ذکر کیا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ مفتی بھی تھے اور فقیہ بھی ، آپ امام بھی تھے اور قاری بھی،
آپ جہتہ بھی تھے اور خقق بھی ، عالم بھی تھے اور مدقق بھی ، امیر بھی تھے اور خلیفہ بھی اور
ان تمام ترصفات کے جامع تھے اور آپ کا کوئی ٹانی نہ تھا۔

## روايات ومرويات

بعض محدثین کرام نے آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کر دہ احادیث کومسانید کی صورت میں ذکر کیا ہے مثلا:

امام احمد بن عنبل، امام ابویعلی موصلی، امام حمیدی، امام طیالی، امام عبد بن حمید، امام او بر برزار نے مسندانی برکے نام سے اور بعض نے مختلف ابواب وعناوین کے تخت آپ کی روایات کوذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) —طبقات الفقهاء ١ / ٣٦

<sup>(</sup>٢) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/

روى الصديق عن رسول الله مَ الله صديت و اثنين و اثنين و الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله م اله

ترجمہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ مَالِیَّمُ سے ایک سوچوہیں احادیث روایت کی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ذخیرہ حدیث میں آپ کا اہم حصہ ہے۔

## صفات وخصوصیات

حضرت علی رضی الله عند حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله عند کے بارے میں فرماتے ہیں:

اسلم ابواه جميعاولم يجتمع لأحدمن الصحابة المهاجرين. (٢)

ترجمہ: حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والدین اسلام لائے اور بیہ خصوصیت مہاجرین صحابہ میں سے اور کسی کی نتھی۔

<sup>(</sup>۱) – تاريخ الخلفاء ۱۹/۱

<sup>(</sup>۲)-الرياض النضرة ١/٢١

امام ابن اثیر جزری فرماتے ہیں:

وهو اول خلیفة کان فی الاسلام، واول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول خلیفة ورثه ابوه. (۱) ترجمه: آپ اسلام میں پہلے خلیفہ ہے، جج کے لئے پہلے امیر مقرر ہوئے، سب سے پہلے قرآن کریم کوجع کیا، پہلے خلیفہ ہیں جن کے باپ ان کے وارث بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دستِ اقدس پرآپ کی مجبت اورآپ کے میلان کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے کرآئے ان میں سے:

عثمان بن عفان ،الزبیر بن العوام ،عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی وقاص و طلحه بن عبیدالترمٰن بن عوف ،سعد بن الی وقاص و طلحه بن عبیداللّدرضی اللّه عنهم بین ،بیسب عشره مبشره میں سے بیں۔(۲) سالم بن الجعد فر ماتے بین :

قلت لمحمد بن الحنفية لاى شىء قدم ابوبكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟ قال: لانه كان افضلهم اسلاما حين اسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله . (٣)

ترجمہ: میں نے محد بن حنفیہ سے کہا: کون می وجہ ہے کہ ابو بکر کومقدم کیا جاتا ہے حتی کہ (آپ کے مقابلہ میں) کسی اور کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

<sup>(</sup>١) — اسد الغابة في معرفة الصحابة ٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) —اعلام الصحابة ص٤٤، اسد الغابة ٢١/٢:

<sup>(</sup>٣) – الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٥

کیوں کہ وہ سب لوگوں سے افضل ہیں جب سے اسلام لے کرآئے ہیں حتی کہ اس طرح ہی اللہ تعالی نے ان کواٹھالیا۔ رسول اللہ مَالِیْظِم نے فرمایا:

> ان ابا بكر هو اول من يدخل الجنة . ( ا ) ترجمه: بيشك ابوبكرسب سے بہلے جنت ميں جائيں گے۔

#### امامت

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه في رسول الله مَلَا يَخْ كَ مَصَلَى المَمت بِهِ وَمِدَارى نَبِهَا فَى اور آب كى موجودگى بين بھى المامت كروائى \_اور خودرسول الله مَلَا يَخْ الله عَلَا الله عَلَا يَخْ الله عَلَى الله عَلَا يَخْ الله عَلَى الله عَلَا يَخْ الله عَلَى الله عَلَا يَخْ الله عَلَا الله عَلَا يَكُو الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا يَخْ الله عَلَا الله عَلَا يَخْ الله عَلَا الله عَلَا يَخْ الله عَلَا الل

مروا ابا بكر فليصل بالناس. (۲) ترجمه: ابوبكركومكم دوكه وه لوگول كونماز پرهائيس\_

### صحابيت

اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. (۳) ترجمه: جبوه اسپخ صحالی سے فرماتے ہیں: آپ منگین نه موالله تعالی مارے

<sup>(</sup>٢)-تفسير روح البيان ٥/٥٥

<sup>(</sup>٣) – صحيح البخاري٣ / ٧٩

<sup>(</sup>٣)-التوبة: ١٠

ساتھے۔

لفظ صاحبہ سے آپ کی صحابیت کی قطعیت ثابت ہور ہی ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں:

من قبال أن أبنا بكرلم يكن صاحب رسول الله مَن فهو كافر لانكاره نص القرآن (١)

ترجمہ: جس نے کہا کہ: ابو بکر رسول اللہ مَالِیَّا کے صحافی نہیں وہ کا فر ہے کیوں کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں:

وفى الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق. رضى الله عنه. حيث سماه الله سبحانه صاحبه. (٢)

ترجمه: اس آیت میں حضرت صدیق رضی الله عنه کی صحبت کی نقیدیق پر دلیل ہے،اس حیثیت سے کہاللہ نقالی نے آپ کوصاحب کہا۔ امام زمخشری، دابوسعو داور نسفی کہتے ہیں:

من انکوصحبة ابی بکو فقد کفر لانکاره کلام الله .(۳) ترجمه: جس نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا اس نے کلام اللہ کے انکار کی

<sup>(</sup>١) - تفسير البغوى ٤ / ٩ ٤

<sup>(</sup>۲) – تفسیر قشیری ۳/۹۹

<sup>(</sup>۳) — الكشاف ۲ / ۲۲۲، مدارك التنزيل ۱ / ه ٤٤، تفسيرابي السعود ۳ / ۱ ۲۸

وجدسے كفركيا۔

خود بھی رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْم نے حضرت ابو بكر الصديق رضى الله عندية فرمايا:

انت صاحبي على الحوض و صاحبي في الغار. (١)

ترجمہ: آپ غار میں میرے ساتھی تضاور حوض پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔

امام زندی نے اس مدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ (۲)

امام ابن حبان اورطبرانی نے: صاحب فی العاد کالفاظل کئے

بیں۔(۳)

جناب حارث فرماتے ہیں:

ان ابه ابكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال: ايكم يقراء سورة التوبة؟ قال رجل انا،قال: اقرأ. فلما بلغ: (اذ يقول لصاحبه لاتحزن)، بكى ابوبكر وقال: انا والله صاحبه. (٣)

ترجمہ: بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا جم میں سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: میں ، تو آپ نے فرمایا تلاوت کروجب وہ شخص افدیقول لصاحبہ پر پہنچا تو آپ رو بڑے

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲۹/۱۲

<sup>(</sup>۲) – مصدر سابق ۱۲۹/۱۲

<sup>(</sup>٣) – صحيح ابن حبان ٢٧ /٣٣٣، المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٩٢

<sup>(</sup>٤) - تفسير الطبري ١٤ / ٢٦٠

اورفر ما يا الله كى فتم مين نبى ان مَنْ فَيْلِمْ كاصاحب مول \_

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت بیتی اور قطعی ہے اور کسی ہے کہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت بیتی اور تطعی امر کا انکار کفر ہے۔

## ايثاروقرباني

آپ رضی اللہ عنہ نے ان سات لوگوں کو کفر کے چنگل سے آزاد کروایا جن کو ایمان لانے کی وجہ سے سرزائیں دی جارہی تھیں ان میں سے:

حضرت بلال، و عامر بن فھیر ہ، و زنیرہ، و نھدید اور ان کی بیٹی، و جاریہ بنومؤمل،اورام عبیس \_رضی اللعنہم \_ ہیں \_ (۱)

اللہ عند نے مسجد نبوی کے لئے زمین خرید کردی۔

🖈 اسپنے سارے گھر کاسامان حضور مٹائیل کی بارگاہ میں پیش کردیا۔

اس کے علاوہ آپ نے اسلام کے لئے بہت می قربانیاں پیش کیس۔

#### أبجرت

آپ رضی الله عنه کو جو اعز از حاصل ہوا وہ کسی کوئیں ہوااللہ تعالی نے اس واقعہ کا قرآن کریم میں بڑے احسن انداز میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مَا اللّٰیِمُ نے آپ کو دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا:

(١)-الاصابة في تمييز الصحابة ٦/٦٧٦

لا تحزن ان الله معنا . (القرآن)

· آپ همکین نه مول بے شک الله تعالی بهار بے ساتھ ہے۔

اس مر بجرت میں چندنکات ملتے ہیں۔:

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوتنها رفاقت مصطفوی مَنْ اللهٔ علی۔ اگر ہے مرید کو ہے مرشد کے ساتھ ایک بل بھی تنها گزار نے کومل جائے تو فیضان کا سمندر کھا تھیں مارتا ہے ہے مرید کے لئے علوم و فیضان کی گر ہیں کھل جاتی ہیں یہ تو ایک عام سے مرید اور مرشد کی بات ہے اگر مرید صدافت کا بادشاہ ہواور مرشد کا نئات کے تاجدار ہوں اور خدا کی خزانوں کے مالک ہوں ، وی الہی کا نزول اور معیت خداوندی کا مرد و جانفزاء بھی ہوتو وہ مرید منصر ف کامل بلکہ چشمہ فیضان بن جاتا ہے جس سے اقوام عالم سیراب و مستفیض ہوتی ہیں۔

## غزوات میں شرکت

حفرت ابو بکرصدیق رضی الله عند تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہ رہے: احد، بدر، خیبر، احزاب وخندق، حدیدیہ، حنین، تبوک، سب میں شریک رہے اور رسول الله مُؤلفظ کے محافظین میں سے تھے۔ مشکل ترین گھڑی میں بھی آپ نے دامن رسول مُلا لیکھ نہیں چھوڑ ااور ہر شم کے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے۔

امام ابن سعد فرماتے ہیں:

شهد ابوبكر بدرا و احدا و والخندق والحديبية، والمشاهد

ترجمه: ابو بکر رضی الله عنه بدر، واحد، و خندق، و حدیبیه، اور جهال جهال رسول الله منافیظ منظم و بال عاضر موئے ، اور تبوک کے روز حضرت ابو بکر کی عظیم رائے کو شامل کیا گیا، اور رسول الله منافیظ منے آپ کو خیبر سے سووس کھانا دیا، اور جب احد و حنین میں لوگ بھا گئے گئے، تب آپ رسول الله منافیظ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ امام ابن اخیر فرماتے ہیں:

ولم يختلف اهل السير في ان ابه بكر الصديق رضى الله عنه، لم يتخلف عن رسول الله كُلُيْمُ في مشهد من مشاهده كلها. (٢) ترجمه: الل سير مين سي كي نه بهي ال بات مين اختلاف نبين كيا كه آپ تمام مشابدات مين سي كي جگه سي يجهد به وال مشابدات مين سي كي جگه سي يجهد به وال الدين سيوطي فرمات بين:

قال العلماء صحب ابوبكر النبى تَلْقَيْمُ من حين اسلم الى حين توفى لم يفارقه سفرا و لاحضراالا فيما اذن له تَلْقُمُ في

<sup>(</sup>۱) - الطبقات الكبرى ٣ / ١٢٤

النحروج فيه من حج و غزوو شهد معه المشاهد كلهاوهاجر معه وتسرك عياله واولاده رغبة في الله ورسوله تَلْقُمُ وهو رفيقه في الغار،قال الله تبارك وتعالى: ثانى اثنين اذهما في الغار... وقام بنصر رسول الله تَلْقُمُ في غير موضع وله الآثار الجميلة في المشاهد وثبت يوم احد و يوم حنين وقد فرالناس. (١)

ترجمہ: علاء فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغازِ اسلام سے وفات تک نبی کریم نگائی کی صحبت میں رہے اور سفر وحضر میں بھی جدانہ ہوئے ، جب تک کہ رسول اللہ نگائی نے کہیں جانے کا تھم نہ فرمایا ہوخواہ وہ جج ہو یا غزوہ اور آپ تمام مقامات پر رسول اللہ نگائی کے ساتھ رہے ، آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے اہل و عیال کواللہ اور رسول اللہ نگائی میں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور غار میں بھی آپ کے رفیق عیال کواللہ اور رسول اللہ نگائی میں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور غار میں بھی آپ کے رفیق رہے ، اللہ تعالی نے فرمایا: شانسی اثنین اذھما فی المغاد . . اور رسول اللہ نگائی کی بہت مدد میں کسی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ رہے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم نگائی کی بہت مدد میں کسی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ رہے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم نگائی کی بہت بیاری مرویات ہیں اور آپ احد وحنین میں اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب لوگ بھاگ گئے۔

<sup>(</sup>۱) - تاريخ الخلفاء ١ / ١٣

# مقام صديق اكبررضي الله عنه قرآن كريم كى روشني مين

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی شان میں الله تعالی نے کئی آیات بینات کا نزول فرمایا جو آپ کی رفعت وعظمت پر دلالت کرتی ہیں، کہیں آپ کی صدافت کا ذکر ہے اور کہیں صحابیت کا، کہیں آپ کی سخاوت کا ذکر ہے اور کہیں شجاعت کا، کہیں الله تعالی کی معیت کا اور کہیں ایمان میں سبقت کا۔

والذي جآء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. (١)

ترجمه: اورجوصدق کے کرآئے اورجس نے تصدیق کی وہی پاکیزہ ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه اورجمهورمفسرین کے نز دیک و صدق به سے مراد حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه بیں۔

🖈 الله تعالی فرما تا ہے:

الاتنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروهاو جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياو الله عزيز حكيم. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الزمر:۳۳

<sup>(</sup>۲)—التوبة: ، ٤

ترجمہ: تم اگران (رسول الله مَنَّا يُنْمُ) كى مدد نه كروتو الله نے تو ان كى مدد كى جب كفار نے ان كو نكالا تھا حالا نكہ وہ دونوں ميں سے دوسر ہے تھے جبكہ وہ دونوں غار ميں سے جب انہوں نے اپنے ساتھى سے كہا آپ غمنگين نه ہول الله تعالى ہمارے ساتھ ہے ہيں الله تعالى نے ان پرسكون نازل فر ما يا اور لشكر (ملائكہ) سے ان كى مدد كى جن كوتم نے ديكھا بھى نہ تھا اور اس نے كفار كى بات كو بست كرديا اور الله كا كلام تو بلندو بالا ہے اور وہ ہى غالب حكمت والا ہے۔

اس آیت کریمه میں رسول الله مَالَّيْظُ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بخرت کا واقعه ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو ثانی اثنین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور معیت خداوندی اور سکون واطمینان کی بشارت دی گئی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربى والسمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواالا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم .(١)

ترجمہ: اورتم میں سے فضیلت وطاقت والے،قریبی ومساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کونہ دینے کی قسمیں نہ کھا ئیں اور معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم پہند ہیں کرے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔ والا ہے۔ والا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-النور :۲۲

امام طبری اس آیت کاشان نزول بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لما نول هذا، يعنى قول ه: (ان الذين جآؤا بالافك عصبة منكم) في عائشة، وفي من قال لهاما قال قال ابوبكروكان ينفق على مسطح لقرابته و حاجته: والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا، ولا انفعه بنفع ابدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال و ادخل عليها ما ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم والساعة) .... الآية، قالت فقال ابوبكر والله انى لاحب ان يغفر الله لى، فرجع الى مسطح نفقته التى كان ينفق عليه، وقال والله لا انزعها منه ابدا. (1)

ترجمہ جب بیتی مستصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوااوراس کے بارے میں جو پھی ہما، حضرت اللہ عنہا کے بارے میں جو پھی ہما، حضرت البو بکررضی اللہ عنہ طلح پر قرابت کی وجہ سے ان کی ضرورت کے مطابق خرج کرتے تھے ۔ نو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قتم میں بھی بھی مسطح پر مال خرچ نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے کسی قتم کا نفع دوں گا، کیوں کہ سطح نے اچھا نہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) - تفسیر طبری ۱۹ /۱۳۷

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیآ یت کر یمہ نازل فر مائی ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: اللہ کی قسم میں یہی جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے، پس آپ رضی اللہ عنہ نے مسطح والے معاملے کی طرف رجوع فر مایا اوراسی خرج والی حالت کو برقر اررکھتے ہوئے فر مایا: میں بھی بھی مسطح سے اپنا ہاتھ نہیں کھی بھی مسطح سے اپنا ہاتھ کہ مسلم سے بنا ہاتھ کو برقر اور کھتے ہوئے فر مایا: میں کھی بھی مسلم سے بنا ہاتھ کہ مسلم سے بنا ہاتھ کے بنا میں کھینے والے حالت کو برقر اور کھتے ہوئے فر مایا: میں کھینے والے مارک کے بنا ہاتھ کے بنا ہاتھ کے بنا ہاتھ کے بنا ہوئے کے بنا ہاتھ کے بنا ہوئے کے بنا ہاتھ کے بنا ہے بنا ہاتھ کے بنا ہے بنا ہاتھ کے بنا ہاتھ کے بنا ہاتھ کے بنا ہاتھ کے بنا ہے بنا ہاتھ کے بن

اس کے علاوہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کا سبب نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔  $\daggerapprox$  اللہ تعالی فرماتے ہیں:

والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ذلك فوز العظيم. (١)

ترجمہ: ایمان میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کررکھ ہیں جن کے بنچ راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کررکھ ہیں جن کے بنچ سے نہریں ہمتی ہیں وہ ہمیشہ ہی وہاں رہنے والے ہیں ، یہ بہت بردی کا میا بی ہے۔ اس آیت کی تفییر میں امام بغوی فرماتے ہیں:

قسال ابس استحاق: فسلم السلم ابوبكر رضى الله عنه اظهر

<sup>(</sup>١)-التوبة:٠٠٠

اسلامه و دعا الى الله و الى رسوله. فاسلم على يديه فيما بلغنى: عشمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص وطلحه بن عبيد الله فجآء بهم الى رسول الله كَالِيَّا حين استجابواله فاسلموا و صلوافكان هولاء الثمانية النفر الذين سبقواالى الاسلام، ثم تتابع الناس فى الدخول فى الاسلام، اما السابقون من الانصار: فهم الذين بايعوا رسول الله كَالِيَّا ليلة العقبة. (١)

ترجمہ: امام ابن اسحاق فرماتے ہیں: پس جب ابو بکر رضی اللہ عند اسلام لائے آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اللہ اور رسول مَلْ اللّٰهِ کی طرف دعوت دی، پس جو بات مجھ تک پہنے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر حضرت عثان بن عفان ، زبیر بن العوام ، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن ابی وقاص، وطلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے ، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ان کورسول اللہ مَلَّالِیْم کی بارگاہ میں لے کر آئے پس بی آٹھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے ، باقی لوگوں نے قبول اسلام میں ان کی انتجاع کی کین انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے اللہ میں رسول اللہ میں ان کی انتجاع کی کین انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے المعقبہ میں رسول الله میں ان کی انتجاع کی کین انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے المعقبہ میں رسول الله میں اس کی انتجاع کی کین انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے المعقبہ میں رسول الله میں ان کی انتجاع ہیں بیعت کی۔

اس کےعلاوہ کثیر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ایس کٹی اور آیات ہیں جن میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و

مرتبت کو بیان کیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۱) - تفسير البغوى ٤ / ٨٨

# مقام صدیق اکبررضی الله عنداحا دبیث مبارکه کی روشنی میں

رسول الله مَنَا يَعْمِ مَن الله مَنَا يَعْمِ مَن الله عنه كا مقام ومرتبه،ان مستعلق ومحبت، جانتاری، احسانات، اور جنت كی بشارت كا مژده جانفزاء سنایا ہے۔ اور آپ كولقب صديق وعتيق سے نوازا ہے۔

چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چاہے جبرت کا موقع ہویا تبلیغ کا، غار میں تنہائی کا موقع ہویا گھر میں ، غزوات کا موقع ہویا اسفار کا ہروقت رسول اللہ عنائیا کی معیت میں رہے اور رسول اللہ عنائیا ان کی زندگی اور عادات واطوار سے مکمل مطمئن تھاس کیے رسول اللہ عنائیا نے ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت مطمئن تھاس کیے رسول اللہ عنائیا نے ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جن میں سے چند ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) -صحیح البخاری ۱۱/۱۱ صحیح مسلم ۱۰۲/۱۲

ہے؟ فرمایا: عائشہ پھر میں نے عرض کی کہ مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا: عائشہ کے والد (لیعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) پھر بوجھا پھر کون؟ تو فرمایا: پھر عمر بن خطاب، پھراور بھی مردوں کے نام ذکر فرمائے۔

اس فرمانِ رسالت مَنَاتِیَا ہے معلوم ہورہا ہے کہ نبی کریم مَناتِیا کومردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے تھی۔اوراس میں شک بھی کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہر جگہ پررسول اللہ مَنَاتِیا کے ساتھ رہے جا ہے مشکل وکھن راہیں ہوں یا آسان اور کشاوہ، وہ سفر وحضر ہویا قبر ہو، معیتِ مصطفیٰ کریم مَنَاتِیلُم آپ پرسائی گن رہی۔

الله عنه فرمات الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين:

اس روایت میں رسول الله مَنَّ الله مَنَّ الله عَنْ الله عنه کولقب صدیق سے ملقب فرمایا ہے اور رہی بات احد کے کانپنے کی تو بیہ کانپنا اور پھر کھم جانا سب کچھ حضور مَنَّ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري ۱۲ /۷

### 🖈 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول الله تَالِيَّا : من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابوبكر: انا قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة،قال: ابوبكر: انا، قال فمن عاد منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا،قال فمن عاد منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا،قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟قال ابوبكر: انا، فقال رسول الله تَالِيُّمُ : ما اجتمعن في امرى ء الا دخل الجنة . (1)

ترجمہ: رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔ آج کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے ، پھر فر مایا : تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے
چلا، ابو بکر نے عرض کی : میں ، فر مایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ؟ عرض کی :
میں نے ، فر مایا : آج کس نے مریض کی عیادت کی ؟ تو ابو بکر نے عرض کی : میں نے ، تو رسو
میں نے ، فر مایا : جس شخص میں سے چیزیں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔
اس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرنے
کے بعد جنت کی بشارت دی گئی۔

المحمل من عوف فرمات بين عوف فرمات بين:

قال رسول الله يَمْ الله عَلَيْ الْمُرْدَالِيَةَ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ الْمُرْدَالِيّةِ وَعَلَى فَى الجنة وطلحة في الجنة والنوبير في الجنة

<sup>(</sup>۱)—صحیح مسلم ۱۰٦/۱۲

و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة وسعيد في الجنة و ابوعبيدة بن الجراح في الجنة. (١)

ترجمه: رسول الله مَنَا يَنْظِم نِے فرمایا: ابو بکر جنت میں، اور عمر جنت میں، عثمان، وعلی، وطلحہ، وزبیر، وعبدالرحمٰن بن عوف، وسعد، وسعید، وابوعبیدہ بن الجراح جنت میں۔ امام تر ندی فرماتے ہیں:

وهذا اصح من الحديث الاول. (٢) ترجمه: بيحديث بهلى حديث سے زيادہ صحیح ہے۔

رسول الله مَثَانِیَمُ الله عَدَی ہستیوں کو جنت کی بشارت دی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر میں اللہ عند کا ذکر کرنا آپ کے مقام ومرتنہ کی دلیل ہے۔

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فرماتے ہیں:

قال رسول الله تَلْقُطُ ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكر فبكر فبكر وقال هل اناومالى الالك يا رسول الله تَلْقُطُ . (٣)

ترجمہ: رسول الله منالی بی نے فرمایا: مجھے کسی کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کی:

#### Marfat.com

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۲ / ۲۱۲

<sup>(</sup>٢)-المصدر المذكور ١٢ / ٢١٢

<sup>(</sup>۳) – سنن ابن ماجة ۱/۱۰۱، مسند احمد بن حنبل ۱۰/۰۷۰

میں اور میرا مال یارسول الله منگانیم آب ہی کے لئے ہے۔ شخ البانی نے اس کوسیح قرار دیا۔ (۱)

اس روایت میں رسول اللہ مُلَّا الله مُلَّا الله مُلَّا الله مُلَّا الله مَلَّا الله عنه کے احسانات کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه نے عرض کی میری ذات میرا سب کچھ رسول خدا مَلَّا الله کے لیے ہے۔

پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول ﷺ بس

<sup>(</sup>۱)-صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ۱ / ۱ ۲۲

## مقام صديق اكبررضى الله عنه اقوال صحابه كي روشني ميں

کسی بھی انسان کی سوانح جانے کے لئے ہم عصر اور قریبی لوگوں کے اقوال کوتر جیجے اس لئے دی جاتی ہے کیوں کہ وہ لوگ ہر وفتت پاس ہوتے ہیں اور اس شخص کے عادات واطوار سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه صحابه کرام علیهم الرضوان میں ایک ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کی فضیلت و مرتبت پر جمیع صحابه کا اتفاق ہے، اور سب حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کومختر م اور معزز اور اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔

منز ت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کومختر م اور معزز اور اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، ان کا بیہ ان کو اپنا سر دار اور محبوب کہتے تھے، اور ان سے قبی محبت رکھتے تھے، ان کا بیہ خیال تھا کہ رسول الله منابھ کے مسب سے زیادہ محبوب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔

نین میں چندروایات ذکر کی جاتی ہیں: فریل میں چندروایات ذکر کی جاتی ہیں:

الله عنه فرات عمر بن خطاب رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ابو بكر سيدنا و خيرناو احبنا الى رسول الله مَلَيْظِم . (١)
ترجمه: حضرت ابوبكررضى الله عنه بهار بسردار، بهم ميں سب سيے بهتر اور جم ميں
سب سے زيادہ رسول الله مَلَيْظِم كومجوب تقے۔

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

امام ترفدی فرماتے ہیں:

هذا حديث صحيح . (١)

ترجمہ: بیرحدیث ہے۔

الله عند کے بیٹے محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی الله عند سے بیٹے محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی الله عند سے بوجھا: پوچھا:

اى النساس خير بعد رسول الله سَلَيْتَا ؟قال: ابوبكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. (٢)

ترجمہ: رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ تو آپ نے فرمایا: ابو بکر میں کہا پھرکون تو فرمایا پھرعمر۔

الله عبدالله بن شفق نے حضرت عائشہ رضی الله عنه سے کہا:

اى اصحاب رسول الله مَن الله الله مَن الله مَن

ترجمه: رسول الله من الله من الله من الله عن الله من الله عنها في الله عن

<sup>(</sup>۱) - سبنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

<sup>(</sup>۲) – صحيح البخاري ۱۲ /۳

<sup>(</sup>۳) إسنن الترمذي ۱۲ / ۱۰

## امام ترمذی نے اس کو حسن سیح کہا۔ (۱)

الله عنرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

كنا نحير بين الناس في زمن النبي مَلَّيَّ فِي فِي ابا بكر ثم عمر بن النحطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنه (٢)

ترجمہ: ہم نبی کریم مَنَا ﷺ کے عہد میں لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر پھرعثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بچھتے تھے۔

☆ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں:

كنا معاشر اصحاب رسول الله سَلَيْ ونحن متوافرون نقول الله سَلَيْمَ ونحن متوافرون نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر. (٣)

ترجمہ: ہم تمام صحابہ رسول منافیظ کہا کرتے تھے: کہاس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

الله عندالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ما رأه المسلمون سيئافهو عندالله سيء وقد رأى الصحابة جميعاان

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ / ۱۱۵

<sup>(</sup>۲) - صحيح البخاري ۱۱ / ٤٨٩

<sup>(</sup>٣)— تاريخ الخلفاء ١٧/١

يستخلفوا ابا بكر.(١)

ترجمہ: جس کومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے اور جس کو مسلمان براجانیں وہ اللہ کے ہاں بھی براہی ہوتا ہے،اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان فی براہی ہوتا ہے،اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ابو بکررضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنانا بہتر سمجھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. (۲) ترجمه: ال حدیث کی سندهیچ ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

#### مدةخلافت

آپ کی مدت ِخلافت دوسال ،اورتقریبا جار ماه هی اس میں مختلف اقوال ہیں: علامہ صفدی کہتے ہیں:

و مكث ابوبكر في خلافته سنتين و ثلاثه اشهرالا خمس ليال وقال ابن اسحاق: توفى ابوبكر على راس سنتين و ثلاثه اشهرواثنتى عشرة ليلة من متوفى رسول الله مَلَيْكُم وقال غيره: عشرة ايام، وقال غيره: عشرين يوما، وقال ابومعشر: سنتين و اربعة اشهرالا ربع ليال و قال غيره: سنتين و ماته يوم . (٣)

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۵۷ ِ

<sup>(</sup>۲) — المستدرك للحاكم ۱۰ / ۷۰۲

<sup>(</sup>٣)-الوافي بالوفيات ٥/ ٢٩٤

ترجمہ: ابوبکررضی اللہ عنہ کی مدت خلافت دوسال، اور پانچے دن کم تین ماہ۔ اور ابن اسحاق فرمائے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ منظینی کی وفات سے دوسال، تین ماہ اور دس راتوں کے قریب فوت ہوئے اس کے علاوہ دس دن، بیس دن، بیس دن، بھی کہا گیا۔

ابومعشر کہتے ہیں: دوسال، جاررا تیں کم جار ماہ اور بعض نے دوسال سودن۔ امام ابن اخیر جزری فرماتے ہیں:

فکانت خلافته سنتین و ثلاثهٔ اشهر و عشر لیال. (۱) ترجمه: آپکی خلافت دوسال، تین ماه، اور دس را تین هی۔

## تدفين

آپ نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا کوشل کی وصیت کی تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کوشل دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر، وطلحہ، وعبد الرحمان بن ابو بکر نے آپ کو قبر میں اتارا اور رات کے وقت نبی کریم مُن اللہ کی معیت میں آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تدفیدن کی گئی۔

<sup>(</sup>۱)—اسد الغابة ۲۸/۳

بأب دوم

# حضرت صديق اكبرحضرت على حيدر رضى التدعنهما كى نظر ميں

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه اليسي صحابي رسول مَنَاتِيَّا مِنْ يَسْتِي كه جن سے حضرت علی رضی الله عنه کودالهانه محبت تھی ، آپ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی بے حدقدر کیا کرتے تھے، ہرجگہ آپ کے احترام کو کمحوظ خاطر رکھتے ، جومقام ومرتبہ آپ (حضرت صدیق اکبر) کو بارگاه مصطفوی مَثَانِیَّا اسے ملا اس کی پاس داری کراتے ، آپ کے اتباع کورسول اللہ مُنَافِیْنَا کا اتباع قرار دیتے ،آپ کوتمام لوگوں سے افضل واعلیٰ اور بہتر قرار دیتے، ثانی اثنین وصاحب الغار کے لقب سے ملقب فرماتے،آپ کی امامت كو رسول الله مَثَاثِيَام كي عطا سمجھتے، ہجرت میں تقذیم، غار میں رفافت مصطفوی مَنَا يَنْ إِنْ اور نماز میں تقدیم کوفخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ،آپ کو نجیبِ امت سنجھتے،آپ کی سیرت کورسول اللہ منائیم کی سیرت کے عین مطابق قرار دیتے،آپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ، دینی و دنیاوی معاملات میں آپ کا اتباع کرتے ، ہمیشہ آپ کے پیچھے نمازیں ادا کیں،آپ کوجنتی، امین،ہادی،مہدی،رشید،مرشد،امام الہدی، شخ الاسلام اور ملح کہتے، اس سے بڑھ کراور کوئی کسی سے کیسے محبت اور اظہارِ محبت کرسکتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کسی سے پنہاں نہیں آپ کی شجاعت کے دوعالم میں چرہے ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے اپنے اور برگانے بھی مطلع ہیں مسلم اور غیرمسلم بھی آپ کی شخصیت سے بخو بی واقف ہیں ،آپ نے حضرت

#### Marfat.com

ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی نگرانی میں اسلام کی بہت خدمات سرانجام دی ہیں اور ایسے ایسے مسائل کاحل پیش کیا جوکوئی اور نہ کرسکا گویا کہ آپ شریعت مطہرہ کی مشکل گرہیں کھولنے والے تھے اسی لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ:

لو لا على لهلك عمر ـ (١)

اگرعلی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے۔

ان تمام تر رفعتوں ،عظمتوں ،مرتبوں کے باوجود آپ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی اطاعت وانباع کی اور اس کو لازم وملزوم اور ضروری قرار دیا، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند کی عظمت ورفعت اور شان وشوکت پراس سے بردھ کراوز کیادلیل ہوسکتی ہے۔

ذیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مردی ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منزلت ومرتبت اور عظمت ورفعت اور منصب امامت وخلا فت کو بیان فر مایا ہے۔

منزلت ومرتبت اور عظمت ورفعت اور منصب امامت وخلا فت کو بیان فر مایا ہے۔

اس باب میں جوروایات بیان کی گئی ہیں کسی نہ کسی طریقہ ہے ان پر حکم لگایا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ صحیح یاحسن سے کم درجہ کی نہ ہوں بصورت دیگر ان کاضعف ذکر کر دیا جائے گا۔

۱ - الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١ / ١١٠٢، الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٦١

## امت میں سب سے بہترکون؟

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر .(١)

ترجمہ اس امت میں اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھرعمر۔ امام عبداللہ بن احمد بن عنبل (۲)، شیخ الالبانی (۳)، شیخ الأرنو وَط (۴) نے اس روایت کونچے قرار دیا ہے۔

امام ابن كثير فرمات بين:

وقد ثبت عنه بالتواتر ان خطب بالكوفة في ايام خلافته و دار امارته .(۵)

(۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۱/۲۱، المصنف لابن ابي شيبة ۲۵۱/۱ المعجم الأوسط للطبراني ۱/۲۹، فضائل المعجم الكبير للطبراني ۱/۲۰، فضائل الصحابة لأجمد بن حنبل ۱/۸۸۱، تاريخ دمشق ۸/۲۳، تاريخ بغداد ۱/۵۳، البداية والنهاية ۱/۵۱، الكامل لابن عدى ۱/۵۰، تاريخ الاسلام للذهبي ۱/۵۲، البداية والنهاية ۱/۳۱، الكامل البن عدى ۱/۵۰، تاريخ جرجان ۱/۲۵، ۱۵۱، حلية الأوليا للاصفهاني ۱/۹۹، تاريخ جرجان ۱/۲۵، الاستيعاب ۱/۹۶، المسند للبزار ۱/۲۳۱، سبل الهدى والرشاد للصالحي ۱/۳۷۱،

<sup>(</sup>۲)-مسئد احمد بن حنبل ۱/۲)

<sup>(</sup>٣)-ظلال الجنة ٢ /٣٣٢

<sup>(</sup>۴)-تخریج مسند احمد بن حنبل ۱۰۲/۱

<sup>(</sup>۵)-البداية والنهاية لابن كثير ۱۳/۸

ترجمہ: تواتر سے ثابت ہے کہ یہ خطبہ آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)نے اپنے اپنے عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ امام ذہبی فر ماتے ہیں:

هذا متواتر عن على . (١)، (٢)

ترجمہ: بیروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔

(۱) - تاريخ الخلفاء ١٧/١

حاشيه:

((۲)-متواتر كى تعريف بيان كرتے ہوئے امام شريف جرجانی فرماتے ہيں: النجبر المتواتر ما بلغت رواته فى الكشرمة مبلغا احالت العادة تواطئهم على الكذب. (المختصر فى اصول الحديث للجرجاني ١١١)

ترجمه جس کے رواۃ اتن کثیر تعداد میں ہول کہ ان کا جھوٹ پرجمع ہوناعادۃ محال ہووہ خبر متواتر ہے۔

ای مفہوم کی تعریف ابن جرعسقلانی نے نزہد ۔ (نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر ۲۷/۱) اور شخ عبر الحق معرد معرف المعرف المعرب المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعرب

متواتر کا تھئم بیان کرتے ہوئے امام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ:

وهو المفيد للعلم اليقيني .... واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق . ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ١/٤٠/١)

ترجمه خبرمتواترعكم يقني كافائده ويتى ہےاور يقين ہے مراد پخته اعتقاد ہے۔

پُهرفرمات بین: ان خبر التواتر یفید العلم الضروری .... وهو الذی یضطر الانسان الیه بحیث لا یمکن دفعه.

ترجمہ: بے شک خبرمتواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، انسان اس کی طرف اس طرح مجبور ہوتا ہے، اس کو ترک کرناممکن ہی نہیں ہوتا۔)(حاشیہ ختم ہوا)

#### Marfat.com

### ابن تيميدنے كہا:

وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفة خيرهذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر روى ذلك عنه من اكثر من ثمانين وجها و رواه البخارى وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل ابى بكر و عمر . (١)

ترجمہ آپ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، آپ کوفہ کے منبر پر بیہ بات فرماتے سے کہاں امت میں نبی کریم منافظ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں بیہ بات آپ سے اسی (80) سے زیادہ بار مروی ہے، اس کوامام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضرت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر شفق تھے۔ امام عبداللہ بن احمد، ودیگر کا اس روایت کو بچے قرار دینا، امام سیوطی وابن کشر اوردیگر کامتواتر کہنا اس روایت کی ثقابت اور منزلت ومرتبت کو بیان کر رہا ہے۔ اور دیا باسی میں روایت کی تقابت اور منزلت ومرتبت کو بیان کر رہا ہے۔ بیر دوایت این تھے۔ معتبر اور قابل جت ہے۔

<sup>(</sup>۱) - مجموعة الفتاوي ١ / ٣٨٥

#### فوائدروايت

اللہ منگینی اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ منگینی ہے بعد ساری امت سے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

اللہ عنہ آپ کے سب سے بہتر ہونے کے قائل تھے۔ اللہ عنہ کا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اشارہ خلیفہ اول کوہی خلافت کا حقد ارتھ ہرایا گیا ہے۔

## طائرانەنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب بروز جمعہ 599ء کو پیدا ہوئے اور 19 رمضان المبارک 40ھ (660ء) کو وصال فرمایا آپ ۳۵ھ (656ء) ہے۔ ۴۸ھ (661ء) کے اسلامی حکومت کے چوتھے خلیفہ کے منصب پر قائم رہے۔
آپ کا اسم ونسب و کنیت اور لقب: ابوالحن ، ابوتر اب علی حیدر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانہ ہے۔

آب رسول الله مَنْ الله عنها كے داماد، حضرت فاطمہ بنت رسول رضى الله عنها كے رفیق حیات اللہ عنها کے رفیق حیات اور حسن وحسین رضى اللہ عنهما کے والد مکرم ہتھے۔

آپ نبی کریم مُنالِیم کا عبد مبارک میں یمن کے گورز (Governer) اور قاضی (Judge) رہے اور بین الاقوامی (Foreign Affairs) کے وزیر

بھی رہے اور عہد رسالت میں اسلامی حکومت کے منتظم (Administrator) بھی رہے, غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ مَالَیْظِم نے آپ کوریاست مدینہ (State of Madina) کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا اورآپ نے خیبر بھی فتح کیا۔

عہدِ صدیقی میں آپ دارالافتاء کے رکن تھے اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر (Advisor) بھی رہے۔

عہد ِ فاروقی میں بھی آپ دارالافتاء اور مشاورتی سمیٹی ( Advisory Board) کےرکن رہے۔

عہد عثانی میں آپ سے اسلامی حکومت کے متعلق مختلف معاملات میں مشورے لئے جاتے رہے بلکہ خود حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے مشاورت اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ نے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مختلف لوگوں کو مامور کیے رکھا۔

بیتمام ترتاریخی حقائق (Choronological Facts) بتارہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عظیم ماہر قانون (Legal Expert) مفکر و محقق اور بہا دروشجاع انسان ہے۔

ان تمام ترخوبیوں کا نتیجہ آپ کے خلیفہ رابع ( Fourth Rightious ) کے طور پرسامنے آیا اور آپ اسلامی حکومت کے چوتھے خلیفہ قرار پائے۔ ان تمام صفات کی حامل شخصیت اپنی گفتگو کے اعتبار سے دوحیثیتیں رکھتی ہے۔

#### Marfat.com

تلا حا كمانه

☆ کیمانه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا فرمان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا وہ دونوں حیثیتوں سے تسلیم کر لینے میں کوئی مضا کھتہ ہیں کیونکہ جب آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیار شاد فرمایا اس وقت آپ بقول امام ابن کثیر خلیفہ ءِ وقت تھے اور اسلامی حکومت کے حاکم کی حثیت سے اسلامی ریاست پر مامور تھے اور رہی بات حکیمانہ اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمتیں آپ کے در کی فیرات ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے خلیفہ اول کی بیعت کر کے دانشمندانہ حکمت علی اپنائی اور جمہوریت کو اس طرح مضوط کیا کہ موروثی بیعت کر کے دانشمندانہ حکمت علی اپنائی اور جمہوریت کو اس طرح مضوط کیا کہ موروثی خلافت و حاکمیت کا پرچار ہی نہ ہو بلکہ خلیفہ و حاکم عوام یا مثاورتی کونس کا منتجب کر دہ

یہ بات عیاں ہے کہ رسول اللہ مکا فیلے کے بردہ فرما جانے کے بعد امت مسلمہ اور رعایا جس شخص کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کتنی اہمیت اور جامعیت کے حال ہیں کیونکہ امت مسلمہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرنے جا رہی ہے جو رسول کا کنات مکا تھا کے خلیفہ ہونگے جن کے کندھوں پر رسول اللہ مکا لیا کے بعد ایک دم امت مسلمہ اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بوجھ ہوگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت امت مسلمہ اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بوجھ ہوگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بھر مرد ین حاکمانہ اور عیمانہ فیصلہ ابو بھر صدیت رضی اللہ عنہ کو امت میں سب سے بہتر قر اردینا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔

دوسری روایت میں بوب ہے کہ:

عبدخير كہتے ہيں كەميں نے حضرت على رضى الله عندسنا آپ فرماتے ہيں كه:

الا اخبر كم بخير هذه الامة بعد نبيها ؟ قال : فذكر ابا بكر ثم قال : قال : الا اخبر كم بالثانى ؟ قال : فذكر عمر بن الخطاب،قال : ثم قال : لئن شئت لاخبر كم بالثالث ؟ قال : ثم سكت، قال : ثم ظننا انه يعنى نفسه . قال حبيب : فقلت لعبد خير : انت سمعت هذا من على،قال : نعم ورب الكعبة والا فصمتا . (١)

ترجمہ: کیا میں نبی کریم مُنافِیْلِم کے بعدامت میں سب سے بہتر شخص کا تم کو بتاؤں ؟ راوی نے کہا پس آپ نے ابو بمر کا ذکر کیا پھر فر مایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتاؤں تو فر مایا: عمر بن الخطاب پھر فر مایا اگر ارادہ ہو تو تیسرے کا بھی بتادوں پھر آپ خاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہوہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں پس میں فاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہوہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں پس میں نے عبد خیر سے کہا آپ نے بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سی ہے، آپ (عبد خیر ) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔ خیر ) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔ شیخ شعیب اللہ رئو وط کہتے ہیں:

اسناد قوی . (۲) سندقوی ہے۔

(۲) – مسند الصحابة ۳۸۸/۳۰

Marfat.com

<sup>(</sup>۱)—المسند لابى يعلى ٢/٢١، المسند لاحمد بن حنبل ٢/٢٧٦ السنة لعبد الله ٣/٤/٣، امالى للمحالى ١/٢١١، فضائل الصحابة ١/٧٠١ اتحاف الخيرة المهرة٧/٢٦، تاريخ دمشق ٣٦٥/٣

# حضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه مقدم وافضل

حضرت على رضى الله عنه عنه كما كياكه:

آب ہمارے لئے خلیفہ کا انتخاب فرمائیں تو آپ نے فرمایا:

ما استخلف رسول الله على فااستخلف عليكم لكن ان يرد الله على الله على على على على على على بعد نبيهم الله على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم . (١)

ترجمہ: رسول اللہ منافیظ نے تمہارے لیے خلیفہ کا انتخاب نہیں فر مایا تو میں کیوں کروں کیکن اللہ تعالی میرے بعد ان میں سے بہتر مخص کے انتخاب کا ارادہ فر مائے گا جس طرح ان کے نبی منافیظ کے بعد بہتر کا انتخاب فر مایا۔

امام حاکم۔(۲) وامام ذہبی۔(۳) نے اس روایت کونیج قرار دیا ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) — المستدرك على الصحيحين ٣/٨٥، شعب الايمان للبيهقى ٦/٦ دلائل النبو-ة للبيه قى ٨/٣٣٣، مجمع الزوائد للهيثمى ٩/٠٣، تاريخ دمشق ٠٣/٠٢٠ الكامل لابن عدى ٤/٣، السيرة النبوية لابن كثير ٤/٨٩٤، البداية والنهاية ٥/٢٧١ تاريخ الاسلام للذهبي ٣/٦٤٦

تاريخ الخلفاء للسيوطى ١٤/١ فضائل ابى بكر للعشارى ٦١

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٣ / ١٨

<sup>(</sup>٣) – تلخيص المستدرك ٢ / ٨٤

رواه البزار و رجاله رجال الصحیح .(۴) ترجمه: اس کوبرزارنے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی سیح ہیں۔

### فوائدروايت

المارة المن ميں سے بہتر ہونے پر حدیث مرفوع کوبطور دلیل پیش کیا۔

## طائرانەنظر

حفرت علی رضی اللہ تغالی عنہ چونکہ علم وعرفان اور حکمت کے بادشاہ تھاس لئے آپ کے کلام کی خاصیت ہیں ہے کہ ہر کلام حکمت سے معمور اور اپنے دائرہ عِکار میں بہت وسعت رکھتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے جورہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس روایت میں آپ نے حدیث مرفوع پیش کر کے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی خرات قرار دیا ہے اور جہاں تک ارادہ عِباری تعالیٰ کی خوات ہواں کے متعلق ابن رشد کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے بات ہے تواس کے متعلق ابن رشد کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے لہذا ارادہ باری تعالیٰ سے بھلائی کے سوااور کوئی تصور ممکن نہیں اسی وجہ سے خیرکی نسبت

<sup>(</sup>٤) – مجمع الزوائد ٩ / ٢٠

ذات باری تعالی اور شرکی نسبت غیر کی طرف کی جاتی ہے۔ بھلائی کا ارادہ فرمانے سے مرادیہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنی تعمقوں سے نواز تا ہے اس کی نگہ بانی بھی فرما تا ہے اور اس کی نگہ بانی بھی فرما تا ہے اور اس کی نوعیت میں اسے متاز کر دیتا ہے جس طرح رسول اللہ مَثَّ الْمُؤْمِّ نے فرمایا:

"من يرد الله به خير يفقهه في الدين" . (١)

ترجمہ: جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔

ليخى جوتصور" قبل هيل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون". (٢) ترجمه: فرماد يجئ كياصاحبان علم اورجهال برابر بموسكته بين؟ \_

میں پایاجا تا ہے کہ جس طرح بیلوگ برابر نہیں اسی طرح وہ شخصیت جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا گیاباقی لوگوں سے جدا گانہ اہمیت کی حامل ہے۔

" امتى لاتجتمع على الضلالة" . (٣)

<sup>(</sup>۱) – مسند احمد ۲۰۹/۳٤

<sup>(</sup>٢) – الزمر :٩

<sup>(</sup>۳) – سنن ابن ماجه ص۲۰۱

میری امت گمرای پرجمع نہیں ہوگی۔

اوردوسرےمقام پرارشاوفرمایا:

"يد الله على الجماعة". (١)

جماعت پراللد کا ہاتھ۔

ترجمه:

اور نقابت وعدالت صحابه برجهی امت مسلمه کااجماع ہے جس طرح که:

"الصحابة كلهم عدول". تمام صحابه عادل بير

امت مسلمہ کے اجماع میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اجماع

کی ہے اور امت کے بہترین لوگوں کا اجماع مسئلہ کی نوعیت و اہمیت اور منزلت و

مرتبت كورفعت بخشاه

یس خلافت صدیق اکبر رضی الله عنه ایک طرف خدا داد ( Devine

Gift) اوردوسری طرف خیر القرون قرنی کے لقب سے ملقب حضرات القدس

صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے۔

اجماع كى حيثيت كوبيان كرتے ہوئے صدرالشر بعہ فرماتے ہیں۔

"يجب اجماعافي ماشاع فسكتوا مسلمين ولايجب

اجماعا فيما تثبت الخلاف بينهم". (٢)

ترجمه: اليى بات براجماع كالتاع لازم ہے جومشہور ہوئى ہواور باقى تمام لوگوں

<sup>(</sup>۱) – سنن نسائی (۱۹۹۶)

<sup>(</sup>٢) — التوضيح ٢ / ٢ ٢

نے تسلیم کرتے ہوئے اس پرخاموشی اختیار کی ہواوراس اجماع کا اتباع لا زم نہیں جس میں اختلاف ثابت ہوجائے۔

پس بنو تقیفہ کے اجتماع اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع میں کوئی اختلاف نہیں ہاں کسی حکمت کے پیش نذر تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے مگر انکاریا اختلاف کی کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے بیر مسئلہ اپنی اجماعی حیثیت کھو جیٹھا ہو لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنا اور آپ کا اتباع واجب و لازم قراریایا۔

# حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه برتفذيم موجب سزا

#### حضرت علقمه رضى الله عنه فرمات تي بين:

خطب على على هذا المنبرفحمد الله و اثنى عليه ثم قال انه بلغنى ان أناسا يفضلونى على ابى بكر و عمر فلو كنت تقذمت فى ذلك لعاقبت فيه ولكن اكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفترى خير الناس بعد رسول الله مَنْ الله من عمر ( ا )

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمہ و تنائے الہی کے بعد فرمایا: مجھے پہتہ چلا ہے کچھ لوگ مجھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دے رہے ہیں ہیں اگر میں اس معاملے میں مقدم ہوں تو سزا کاحق دار ہوں لیکن تقدم سے پہلے مجھے سزانا بہند ہے تو جس نے بھی ایسا کہاوہ جھوٹا ہے اور اس کو وہی سزادی جائے گی جو جھوٹے کو دی جاتی ہے رسول اللہ شاہی ہے اعد تمام لوگوں میں سے بہتر ابو بکر پھر عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱/ ۱۳۳۲، فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم الاصفهانى ۱/ ۲۹۲۲، تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤ / ٣٦٥ الصواعق المحرقه لابن حجر المكى ١/ ١٧٧٠ كنز العمال ٢١/ ٢١، مستخرج للطوسى ١/ ٢١٠٠ ظلال الجنة ٢/ ٢٠١، جامع الاحاديث للسيوطى ٢١/ ٢٢٠

شخ طوی رقمطراز ہیں:

وهذا اسناد لا بأس به رجاله ثقات .(۱)
اس سند میں کوئی حرج نہیں اس کے راوی ثقہ ہیں۔
امام ابن جمر بیتمی فرماتے ہیں:

وصع الذهبی و غیرہ طرق اخری عن علی ۲۰) امام ذہبی وغیرہ نے دوسر سے طرق سے اس روایت کوحضرت علی سے بیچ قرار دیا ہے۔ شیخ الالبانی۔(۳) اورالبدر۔(۴)نے اس روایت کوحسن کہا ہے۔

#### فوا كروايت

کے۔ منبر پرحمد و ثنا کے بعد حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان فر مایا۔ کے۔ افضیلت ابو بکر وعمر کوتشلیم نہ کرنے والے کوجھوٹا اور مز اوار تھہرایا۔ کے۔ کلام کے آخر میں نبی کریم مُنظِیِّا کے بعد ساری امت سے آپ کو بہتر قر ار دیا۔ طا مرًانہ نظم

اوراقِ تاریخ میں کوفہ شہر اینے اندر بہت رفعتیں و منزلتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور کہیں بہت عمکین ورنگین داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، بیوہ ی شہر ہے جس کو

<sup>· (</sup>۱) – مستخرج ۱ / ۲۱۰ ۲۲

<sup>(</sup>٢) – الصواعق المحرقه لابن حجر المكى ١٧٧٧١

<sup>(</sup>٣)—ظلال الجنة ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٤)-الانتصار ١/٩٥

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے بسایا، اور اس کو اسلام کی پشت پناہ قرار دیا یہ وہی خوش نصیب شہر ہے جس میں عبد الله بن مسعود جیسے صحابی رسول مُنَا ﷺ درس فقہ دیتے رہے، پھران کے جانشین علقمہ اور اسود نحفی اور علقمہ کے شاگر دابر اہیم نحفی اور ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان مدرس و معلم فقہ رہے اور پھران کے بعد امام الا تمہ امام ابو حنیفہ کو اس کا مرس و معلم فقہ رہے اور پھران کے بعد امام الا تمہ امام ابو حنیفہ کو اس کا مرس و معلم فقہ رہے اور پھران کے بعد امام الا تمہ امام ابو حنیفہ کو اس کا م کے لئے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا۔

یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی رضی اللّٰد عنہ نے 35 ہجری میں دار الخلافت مدینہ سے منتقل فر مایا، آپ بحثیبت خلیفہ وہاں رہے اور اینے عہدِ خلافت میں بیہ جملے ارشا دفر مائے۔

آپرض الله عنه کامنبر پرجلوه افروز ہوکراس طرح اظہار برہمی اورغم و عصد اور سرزا کا اعلان کرنا کوئی عام ہی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ بات ، بات پہیوں منبر پرتشریف لے جاتے اور قوم سے خطاب فرماتے جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کو واضح کرنا ضروری ہوتا تب آپ منبر پرتشریف لے جاتے اور اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے کی آپ کا انداز بیان بتار ہاہے کہ بیمسئلہ کئی اور مسائل سے مسئلہ کی وضاحت فرماتے لیکن آپ کا انداز بیان بتار ہاہے کہ بیمسئلہ کئی اور مسائل سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ آپ اپنی طرف سے شبہات کا از الدفر مارہ سے تھا ور ان اللہ منا اللہ منا اللہ عنا وقر اردیا۔ اور سول اللہ منا لیکھ کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوقر اردیا۔ اور سول اللہ منا لیکھ کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوقر اردیا۔

# حضرت صدی الله عنه پرافضلیت کی حد حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الا جلدته حد المفتري.(١)

ترجمه: جوبھی مجھے ابو بکر وغمر پر فضیلت دے گاتو میں اسے مفتری والی حداگاؤں گا۔ المحسن البدر لکھتے ہیں:

وقد تواتر هذا عن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه. (٢)

ترجمہ: بیروایت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ساتھ ثابت ہے۔ سفر الحوالی کیصتے ہیں:

انه صبح عن على رضى الله عنه. (٣)

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۸۳۰ الرياض النضرة ۱/۲۳۰ كنز العمال ۱۲/۹۰ تــاريخ الـخلفاء ص ۳۰ السنة لابى عاصم ۱/۲۲۰ منهاج السنة النبوية المرام ۱۸ ۱۲۲۰ منهاج السنة النبوية المرام ۱۸ ۱۲۲۰ منهاج السنة النبوية المرام الاستيعاب ۱/۸۰ الاستيعاب ۱/۲۹۰ الاستيعاب ۱/۲۹۰ الصواعق المحرقه ۱/۹۲۰ شبهات الرافضة ۱/۸۰ الشريعة للآجرى ۱/۲۹۰ الفوئد البديعية ۱/۹۳ مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱/۸۰ ۱

<sup>(</sup>٢)—التحفة السنية ١١/١

<sup>(</sup>٣) – شرح عقيده الطحارية ١ / ٢٢

ترجمہ: بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیجے ذرائع سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بیرروایت شواہد کی وجہ سے بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔

# فوائدروايت

الوبكروعمركوايينے ياقضل قرار ديا۔

🖈۔ افضلیت علی کے قائل لوگوں کی زجر۔

الماتقرر منيت سيسزا كاتقرر

# طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بار بارایسے جملوں کو بیان کرنے کی شاید چند وجوہات ہوسکتی ہیں:

اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے اللہ عزائم۔

🖈 - حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنه كے خلاف اكسايا جانا۔

المين سين المهار محبت \_ المهار محبت \_

ان کے بارے میں پیداشدہ شکوک وشبہات کا از الہ کرنا۔

🖈 - رسول الله مَا لِينَا في نشاني سمجه كران كي يا دكوتازه ركهنا \_

ان تمام صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اظہارِ محبت ہے اور بول سزا کا ذکر کرنا شدت محبت کا تقاضا کرتا ہے۔

# امامت وخلافت كازياده في داركون؟

حضرت على وزبير رضي التُدعنهما فرمات بين:

انا نرى ان ابا بكر احق بها بعد رسول الله انه لصاحب الغار و ثانى اثنين وانا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امره رسول الله سَلَيْمَ بالصلوة بالناس وهو حى. (١)

ترجمہ: ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر ہی رسول اللہ مٹائیڈ اے بعد زیادہ تن دار ہیں ہوں وہ غار کے ساتھی، دو میں سے دوسرے، ہم ان کی بزرگی اور برائی کے قائل ہیں، رسول اللہ مٹائیڈ اپنی حیات طیبہ میں ان کو ہی نماز پڑھائے کا تھم دیا۔ امام حاکم نمیٹا پوری فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. (۲) ترجمہ: بیر مدیث شیخین (بخاری وسلم) کی شرط پرتیج ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

> علی شرط البحاری و مسلم . (۳) ترجمہ: بیروایت بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔

<sup>(</sup>۱)-المستدرك للحاكم ۳/۶۲، السنن الكبرى للبيهقى ۸/۱۰۱ كنز العمال للهندى ٥/٧٧، شرح نهج البلاغة ١/٤٥١

<sup>(</sup>۲) – المستدرك الصحيحين ٣ / ٦٤

<sup>(</sup>٣)- تلخيص المستدرك ٣ / ٢٤

اسى روايت كے حواله بے امام ابن كثير رقم طراز ہيں كه:

وهـذا حق فان على بن أبى طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلوةمن الصلوات خلفه. (١)

، ترجمہ: بین ہے کہ حضرت علی بھی کسی وقت بھی حضرت صدیق سے جدانہیں ہوئے اور نہ ہی بھی آپ کے پیچھے نمازوں میں سے کسی نماز میں منقطع رہے۔

ال سے معلوم ہوا کہ بیروایت لفظا اور معنی دونوں طرح سے سیجے ہے کیونکہ امام حاکم وذہبی نے اسی قرار دیا اور امام ابن کثیر نے اسکی (امامت کے لحاظ ہے) معنی کے اعتبار سے تقیدیق کر دی۔

#### فوائدروايت

الله عنرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله منابین کے بعد خلافت کے زیادہ عن دار تھے۔ حق دار تھے۔

کے حضرت علی نے آپ کے صاحب الغار اور ثانی اثنین ہونے کی تقیدیق کر دی۔

ا ب کی بزرگی و بردانی اورمنزلت ومرتبت کو بیان کیا گیا۔

المت المت المنت ال

کے امامت کوبھی بیان اور سلیم کیا گیا۔

<sup>(</sup>١)-البداية والنهاية لابن كثير ه/٧٠٠

# طائرانهنظر

حضرت علی رضی الله عنه کے کلام و بیان میں فصاحت و بلاغت عروج پر شی اور آپ افتے افتے الله عنه کے کلام و بیان میں فصاحت و بلاغت عروج پر شی اور آپ افتے الفت البلغاء کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے آپ کے بیانات اور خطبول کی وجہ سے لاکھوں لوگ فضیح و بلیغ مقرر بنے اس روایت میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف مشبہ بالفعل اور تین بارلام تا کیداور کہیں ایسے الفاظ جونص قر آنی وقطعی اور سنت ثابته مشبہ بالفعل اور تین بارلام تا کیداور کہیں ایسے الفاظ جونص قر آنی وقطعی اور سنت ثابته صدیق اکبر رضی الله عنه کی مدح وستائش اور عظمت و رفعت و منزلت و مرتبت اور استازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چا ہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چا ہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چا ہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چا ہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چا ہتا ہے اور کلام کو انتہازی خیور کیا گیائش و تا و بلات کا احتمال باقی ندر ہا۔

اس کلام کے کئی اور بھی امتیازات ہیں لیعنی آپ نے "اندہ لصاحب الغاد و ٹانسی اثنین" ارشاد فرما کراشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت اور آپ ہی شے جن کوغار میں رفاقتِ ماہِ رسالت مُلَّيْظِمُ نصیب ہو گی اور ثانی اثنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

پھر" انا لنعلم بشرفہ و کبرہ "میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو جو بھی مقام حاصل ہے ظاہری ہو یا باطنی، آپ کی جتنی قدر کی جاتی رہی یا کی جاتی ہے، آپ جن روحانیت کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا اسلام میں جتنا مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جو مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جو مقام

ہے،آپ کارسول اللہ منگائی اسے جوتعلق ورشتہ تھا اس کوہم جانتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے۔

اور "ولقد امرہ رسول الله علی "سے آپ کی امامت پرمہر شبت لگادی اور خوداس روایت کے راوی بھی قرار پائے اور پھراس امر سلسل وہیم (نماز میں آپ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کو باعث فخر و کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کو باعث فخر و شرف سمجھا اور بھی بھی آپ سے نہ دور ہوئے نہ نماز وں میں انقطاع ہوااس سے بڑھ کر اور کسی کی امت پر کیااعتاد ویقین ہوگا یہ بھی ذہن میں آسکتا ہے کہ آپ نے شاید کر اور کسی کی امامت پر کیااعتاد ویقین ہوگا یہ بھی ذہن میں آسکتا ہے کہ آپ نے شاید کسی حکمت عملی (تقید) کے پیش نظر حضرت صدیق آکبر کی بیعت کی مگریہ بیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اسلام کے خلیفہ اول کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں بھی حکمت عملی سے کام لیا کہونکہ نماز اسلام کا اہم اور بنیا دی رکن ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه کا اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کا اتباع کرناامت مسلمہ کے لئے اہم پیغام ہے۔

# اینی ذات ونوع میں فاصل وممتاز

حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

ترجمہ: ہرنی کواس کی امت سے سات نجیب عطا کئے گئے اور نبی کریم مَنَّ اَنْظِمُ کوآپ کی امت میں سے چودہ نجیب عطا کئے گئے جن میں سے ابو بکر وعمر بھی ہیں۔ امام حاکم نے سے الاسناد۔ (۲) اور امام ترفدی نے حسن غریب۔ (۳) کہاہے۔

#### فوائدِرواييت

الله مثان سیدناصدیق اکبربزبان سیدناعلی الحید روضی الله عنبها۔ الله منبع بہلے ابو بکروعمر رضی الله عنبما کاذکر کرنا بھی آپ کی افضلیت بہلے ابو بکروعمر رضی الله عنبما کاذکر کرنا بھی آپ کی افضلیت

کی طرف اشارہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۲/ ۱۹، المستدرك للحاكم ۳/ ۲۲۰ الجامع للترمذی ٥/ ۲۲۲، مشكل الآثار للطحاوی ۲/ ۲۲۲ معرفة الصحابة لأبي نعيم ۱۱/ ۳۶۰ كنزل العمال للهندی ۱۱/ ۲۶۰ غاية المقتصد ۲/ ۱۶۸۰

<sup>(</sup>۲) – المستدرك للحاكم ۲۲. /۲

<sup>(</sup>٣) — الجامع للترمذي ه / ٦٦٢

﴿ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه رسول الله مَثَاثِیَّا کِے لئے الله تعالی کاعطاء کردہ تخفہ ہیں۔

🖈 سے قاصل ومتاز ہیں۔

ت آپ کی رسول الله مَثَاثِیْتِم سے قربت کو بیان کیا گیا۔

### طائرانەنظر

حضرت علی رضی اللہ عند اسلام کے عظیم رہنما اور رسول اللہ منافیز کے صحابی سے آپ کے پاس اسلام کاعظیم علمی خزانہ تھا جواللہ تغالی نے آپ کے سینہ اقد س میں رکھ دیا، آپ مفسر بھی تھے، محدث بھی، فقیہ بھی تھے، سیرت نگار بھی اور علم نحو کے موجد بھی تھے آپ سے 536 احادیث مروی ہیں اور آپ کے موقو فات جن کو اقوال زریں بھی کہا جا سکتا ہے، بے شار اور ان گنت ہیں، آپ کے مشور سے اور فتاوی جات کی تعداد بھی کثیر ہے گویا کہ آپ اسلام کا ایک جامع اور کامل معلوماتی انسائیکلوپیڈیا ہیں للبذا رسول اللہ علی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ رسول اللہ علی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس امانت کو امت مسلمہ تک پہنچایا اور حق تبلغ ادا کیا۔

آپرضی اللہ عنہ کا بیفر مان بہت اہم ہے کہ ہر نبی کو نجیب عطا کئے گئے گویا کہ بیا اس حیثیت سے کہ بیہ اس حیثیت سے کہ بیہ ایک عجیب اور انو کھا عہدہ (Designation) ہے جس کا تعلق صرف انبیاء کی رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالی کی طرف سے ہے رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالی کی طرف سے ہے بہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی بہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی

#### Marfat.com

ہے: بخشش یا تحفہ کے طور پر کوئی چیز دینا اور نجیب ، نجب سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے:
اپنی ذات ونوع میں فاضل وممتازگویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوااییا تحفہ ہیں جواپنی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ طرف سے دیا ہوااییا تحفہ ہیں جواپنی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ اس حوالہ سے خو در سول اللہ منظم نظر تسید ناصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی. (۱) ترجمہ: اے ابوبکر آپ میری امت کے پہلے فرد ہوئے جو جنت میں داخل مونگے۔

دوسرےمقام پرفرمایا:

لاینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یؤههم غیره. (۲)
ترجمه: کسی قوم کے کسی فردکوابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت کی اجازت نہیں۔
ایک اور مقام پر رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ ال

اللهم، اجعل ابا بكر معى فى درجتى يوم القيمة . (٣) ترجمه: اكالله ابو بكركو بروز قيامت ميرى ساتھ ميرے گھر ميں جگه عطافر ما۔

<sup>(</sup>۱) - سنن ابوداؤد ٤ / ۲۱۳

٠ (٢) - الجامع للترمذي ٥ / ٦١٤

<sup>(</sup>٣) - حلية الأولياء ١ /٣٣

اس کے علاوہ آپ کی امتیازی خصوصیات پرتاری خواہ ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ کی امتیازی خصوصیات کو بوں بیان فرمایا ہے:

ابوبكر جار چيزوں ميں مجھے ہے سبقت لے گئے:

المجرت ميں

🖈 رفاقت غاريس

امامت بنماز میس

یری عربیں ایمان لاکر۔ 🖈

سیدالتابعین حضرت سعید بن مسیّب رضی اللّدعنه جوحضرت ابو ہر برہ وضی اللّٰدعنه کے داما د ہیں فرماتے ہیں :

كان ابوبكر الصديق من النبى تَلْقَيْمُ مكان الوزير فكان يشاور ه فى جميع أموره، وكان ثانيه فى الاسلام، وكان ثانيه فى الغار وكان ثانيه فى العريش يوم بدر وكان ثانيه فى القبر، ولم يكن رسول الله تَلْقَيْمُ يقدم عليه احدا. (1)

n)

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ٢/ ٢٦

نبی کریم منظیم اور حضرت سعید بن مسیب کے فرمان سے حضرت علی رضی اللہ عند کے قول کو مزید تقویت مل گئی جس ہے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند اپنی ذات ونوع میں فاضل و ممتاز سے ،اور اللہ تعالی کی طرف سے عطاء کر دہ تحفہ سے بوں اظہارِ محبت و عقیدت کرنا کسی مخلص وزندہ ول اور وسیع الظرف انسان کا ہی کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامن اسلام میں ساسمتی ہے کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامن اسلام میں ساسمتی ہے جن کے اخلاص ،ایماند اری اور وسیع ظرفی پر جملہ کا کنات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا دامن تمام تر بعنا وتوں ، تجرویوں اور بے جابند شوں سے پاک ہے۔

دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه كافر مان يول ہے كه:

قال رسول الله تُلَيِّمُ انه لم يكن قبلى نبى الاقد اعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء وانى اعطيت اربعة عشر: حمزه و جعفر وعلى وحسن وحسين وابو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وابو ذر وحديفة و سلمان و عمار و بلال (وبالفاظ مختلفة ايضا). (١) ترجمه: رسول الله تُلَيِّمُ نفر مايا: محصة بل انبياء يهم السلام كوسات رفي ،نجيب ترجمه: رسول الله تَلَيْمُ في فرمايا: محصة بل انبياء يهم السلام كوسات رفي ،نجيب اوروزيردية گئاور مجمح چوده، ان ميل سے: حمزه وجعفر وعلى وحس وحسين وابو بكر وعم ومقداد وعبد الله بن مسعود وابوذرو من يفة وسلمان وعارا وربلال بيل (رضى الله عنهم) لمام ترندى ناس كوسن كها درا)

اس صدیث کی سند کے بارے میں امام بیٹی فرماتے ہیں:

وفيه كثير النواء وثقه ابن حبان و ضعفه جمهور وبقية رجاله ثقات. (٣)

اس میں کثیر النواء ہے، ابن حبان نے توثیق اور جمہور نے ضعیف کہا ہاتی راوی ثقہ ہیں

<sup>(</sup>۱)—المسند لاحمد بن حنبل ۳/۲۰۰۰ الجامع للترمذی ۱۱/۹۰۲، فضائل الصحابة لابی نعیم الصحابة لابی نعیم الصحابة لاجمد بن حنبل ۱۰۸/۱ معرفة الصحابة لابی نعیم ۱۲/۳۰۰ الاحمد والمثانی لابن ابی عاصم۱/۲۲ المعجم الکبیر للطبرانی ۲/۱۰ مشکل الآثار للطحاوی ۱/۱۶۰ المسند للبزار ۳/۰، تاریخ دمشق ۱/۱۰

<sup>(</sup>٢) – الجامع للترمذي ١٢ / ٩٥٢

<sup>(</sup>٣) - مجمع الزوائد ٩ / ٧٨

کین امام حاکم نے کثیر النواء کی روایت کوسی الاسناد کہا۔ (۱)
امام بحل نے کثیر النواء کے بارے میں کہا: لا باس به. (۲)
ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. (۳)
امام ترفدی نے کثیر النواء کی روایت کوسن کہا ہے۔ (۳)
پس بیروایت حسن ہے اور امام بیٹی کا قول کی نظر ہے۔
پس بیروایت حسن ہے اور امام بیٹی کا قول کی نظر ہے۔

<sup>(</sup>١)—المستدرك للحاكم ١١ / ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) - تهذيب التهذيب ٨ / ٣٦٨

<sup>(</sup>٣) – الثقات ٥ / ٤٣

<sup>(</sup>٤) - الجامع للترمذي ١٢ / ٩٥٢

# رسول الله مَنْ عَلَيْهِمْ حِبِيها سيرت وكردار

#### حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

قام على، على المنبر فذكر رسول الله تَلْقِيمُ فقال قبض رسول الله تَلْقَيمُ فقال قبض رسول الله تَلْقَيمُ واستخلف ابوبكر فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله تعالى على ذلك ثم استخلف عمر على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عزوجل على ذلك. (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ منافیظ کا تذکرہ کیا اور فرمایا: رسول اللہ منافیظ نے وصال فرمایا اور ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو وہی کیا جورسول اللہ منافیظ نے کیا اور آپ کی سیرت طیبہ مبار کہ کے مطابق زندگی گزاری یہاں تک کہ اللہ تغالی نے اسی طریقے پر آپ کی روح قبض فرمالی پھر عمر خلیفہ نامز دہوئے تو انہوں نے رسول اللہ منافیظ اور ابو بکر جیسی سیرت اور عمل اپنایا یہاں تک کہ اللہ تغالی نے ان کی روح بھی اسی طریقے پر قبض فرمالی۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۱/۱۲۸ المصنف لابن ابي شيبة ٧/ ٢٣٠ مجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ٣٢١ المعجم لابن عساكر ١/٢٣٤ ،كنز العمال ١/٢٠٠ تاريخ الاسلام للذهبي (ببعض الفاظ)٣/ ٢٤٦ غاية المقتصد ١/٩٩٠

#### امام بیثمی فرماتے ہیں:

رواه احمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمہ: اس کوامام احمہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور شیخ الاً رنو وکط نے اس روایت کی سند کوھن کہا ہے۔(۲)

#### فوائدِروايت

کے سامنے اللہ عنبمالوگوں کے سامنے بیان فرمالے کے سامنے بیان فرماتے رہے۔ بیان فرماتے رہنے۔

الله منبر بربینه کررسول الله منگفتا اور حضرات شیخین کی سیرت بیان کرنا حضرت علی رضی الله عندی سنت ہے۔ علی رضی الله عند کی سنت ہے۔

الله المراغم الله المراغم المراغم المراغم المراعم المراء المراعم المراء المراء

اکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے حالت و ایمان میں اس ونیا سے رحلت فرمانے برگواہی دی۔ فرمانے برگواہی دی۔

<sup>(</sup>١)-مجمع الذوائد ٥/ ٣٢١

<sup>(</sup>۲)-تخریج مسند احمد بن حنبل ۱۲۸/۱

## طائرانه نظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تمام ریاسی و حکومتی معاملات میں ریڑھ کی ہڈی

کا کردارر ہا، ہر معاملہ میں آپ سے مشاورت کی جاتی، ہر پیش آ مدہ مسکلہ آپ کے
سامنے بیان کیا جاتا، مند خلافت سے آپ کی وابسٹی رہتی آپ خلافت صدیقی میں
ای جگہ براجمان اور جلوہ فکن ہوئے جس کی وجہ سے آپ خلیفہ وقت، عہد خلافت اور
اسلامی حکومت کی کارکردگی سے کمل طور پر آگاہ و مطلع سے کوئی بات بھی آپ سے
پوشیدہ نہیں تھی، شاید ہی اتی معلومات کی اور کے پاس ہوں جتنی آپ کوتی، آپ کا نہم
وفراست اوج کمال پرتھا، کیے ممکن تھا کہ کوئی بھی معاملہ آپ سے بنہاں رہتا، آپ
نے سارے کا ساراع ہد صدیق آ کبراور عہد فاروق اعظم رضی اللہ عنہم چند جملوں میں
سیٹ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لئے ایک عظیم اور اہم معاملہ کوشکوک وشہبات سے
پاک ومنزہ کردیا آپ نے ممل عہد صدیقی وفاروقی کوعہد رسالت سے ہم آ ہمگ قرار
دیا اور لفظ سیر سے ارشاوفر ما کرتمام پیچیدہ گر ہیں کھول دیں۔

کیونکہ سیرت کامعنی ہے: خصلت، عادت، کردار، جال ڈھال، حالت، وطیرہ، اورطریقہ وغیرہ بینی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنہما کی خصلتیں، عادات، کردار، جال ڈھال، حالات و وطیرہ ءِ زندگی سب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کی سیرت طیبہمبارکہ جبیبا تھا۔

اور پھر عسلسی ذلک ارشاد فرما کرواضح فرمادیا کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے بینی ان کا جینا بھی رسول اللہ مناتیج جبیبا تھا اوران کارحلت فرما جانا (حالت ایمان اور رسول الله مناتیم کی سیرت کے مطابق) بھی رسول الله مناتیم جبیباتھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تائید چندروایات سے بھی ہوتی ہے جس طرح کہ:

حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه في البيخ خطبه اول مين ارشا وفر ما ياتها:

اطيعونسى ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم.(١)

ترجمہ: جب تک میں اللہ اور رسول مَلَّا يُنِمُ كى اطاعت كرتار ہوں ،تم ميرى اطاعت كرتار ہوں ،تم ميرى اطاعت كرتار ہوں ،تم ميرى اطاعت كرتے رہنا ، اگر ميں اللہ اور رسول مَلَّا يُنِمُ كى اطاعت سے روگر دانى كروں تو تم پر ميرى اطاعت لازم نہيں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہر قول وفعل اللہ اور اس کے رسول منافیظ کے حکم کے مطابق تھا ورنہ صحابہ کرام علیم الرضوان جودین اسلام کے حافظ اور پوری دنیا میں انقلاب لانے والے رسول اللہ منافیظ کے وہ غلام ہے جن کی اطاعت و محبت رسول منافیظ کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ محسرت میں متالی منہ کی دانیا بھر میں مثالی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت وا تباع عنہ سمیت میہ متیاں بھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت وا تباع منہ کرتے ، نہ ہی ان کو خلیفہ و حاکم تشکیم نہ کرتے اور نہ ہی ان کی افتد اء میں نمازیں اوا کرتے۔

<sup>(</sup>١)-الطبرى ٢/ ٥٠٠

ايك اورمقام يرحضرت صديق اكبر رضى الله عنه في مايا:

لست تاركا شيئا كان رسول الله سَلَيْنَا يعمل به الاعملت به و

انی اخشی ان ترکت شیئا من امره ان أزیع (۱)

ترجمہ: میں کسی بھی چیز کوترک نہی کروں گا جورسول اللہ مٹائیٹی نے کیاوہ ہی کروں گا اور مجھے اس بات سے ڈرلگتا ہے کہ میں آپ مٹائیٹی کا کوئی بھی معاملہ ترک کر کے ٹیڑھا پن اختیار کروں۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کے پاس ایک دادی اپنے پوتے سے وراثت کے مطالبہ کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ میں کتاب اللہ میں نہیں پاتا پھر آپ نے صحابہ لیہم الرضوان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں رسول الله مُلِیْمِ نے دادی کو وراثت سے حصہ دیا تھا تب آپ نے محمہ بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہا کی گواہی پر رسول الله مُلِیْمِ کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے اس کو محصے حصے کا حقد ارقر اردے دیا۔

ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مکمل حیات طیبہ، رسول اللہ مُلاقیم کی سیرت کے مطابق تھی، ویسے بھی خلافت کا معیار اور اصل قرآن وسنت اور قرآن سنت سے ماخوذ تعلیمات اسلامیہ ہے خلافت ہمیشہ حقیقی حاکمیت اور مقتدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں رہ کر اپنے فرائض سرانجام حاکمیت اور مقتدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں دہ کر اپنے فرائض سرانجام دیتی ہے اور یہی خلافت اور آمریت وملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے

<sup>(</sup>١) - المسند لأحمد بن حنبل ١ /١٦٧

دورانیے (Duration) میں کوئی ایک بھی قول یاعمل ایسانہیں تھا جونٹر یعت یاسنت رسول مَنْ اِنْتُمْ کےخلاف ہو، اس سے بڑھ کرآپ کی اطاعت واتباع پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

# الله تعالى ابوبكر رضى (الله بعنه بررم فرمائے

حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا مِ الله عنه كابيان ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا مُ

رحم الله ابا بكر زوجني ابنته واعتق بلالا من ماله و حملني الى دار الهجرة. (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررحم کرے جنہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور بلال کواپنے مال سے آزاد کروایا اور دار ہجرت تک مجھے سواری پیش کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخوجاه (۲) ترجمه: بیحدیث مسلم کی شرط پرتی ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس حدیث کامفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) — المسند للبزار ۱/۶۶، الجامع للترمذی ۱/۱/۲۱، المستدك للحاكم ٢/٢٢، المستدك للحاكم ٢/٢٢، المعجم الأوسط للطبرانی ٦/٥٩، كنز العمال ۱۱/ ۲٤٢، المسند لابی يعلی ۱/۵، معرفة الصحابة لابی نعیم ۱/۳۸، فضائل ابی بكر للعشاری ۱/۲ السنة لابن ابی عاصم ٣/٣٥٠، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸٥٣ (۲) — المستدك للحاكم ٣/٣٧

<sup>(</sup>٣)—المعجم الكبير للطبراني ١ /٢٥٢ (بالفاظ مختلفه)

#### فوائدروايت

منه من ابو بمرصد بق رضى الله عنه کے لئے رحمت کی وعا۔

الله عندسر ١٥ الماداور حضرت الوبكر رضى الله عندسسر

🖈 مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے چیٹرانے کا جذبہ۔

🖈 خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا۔

🖈 رسول الله مَنْ لَيْنَا مِكَ بَجِرت كِساتقى\_

#### طائران نظر

اس روایت میں نبی کریم مَنْ اللّهٔ عنها نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه کی بیٹی حضرت عاکشہ رضی اللّه عنها ہے اپنے نکاح کا ذکر فر مایا حضرت صدیق اکبر رضی الله رسول الله مَنْ اللّه عنها ہے اور سرباپ ہوتا ہے اور داما دبیٹا اس رشتہ کے اعتبار سے نبی کریم مَنْ اللّه عنرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنہ کے بیٹے کہلائے اس عظیم رشتہ کا سبب حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللّه عنہا بنیں۔

آپرضی اللہ عنہا کی ولادت میں اختلاف ہے جو مختلف رسائل کی شکل میں منظر عام پرآ چکا ہے۔آپ کا وصال حضرت معادید رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کے آخر میں 57 جری کو ها 25 ھو کو ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعادت سمجھا اس طرح آپ رضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا اور اپنے لئے سعادت سمجھا اس طرح آپ رضی اللہ عنہا کو تقریبا 8 سال رسول اللہ سکا آپ سب سے بڑی فقیہہ اور محد شد رضی اللہ عنہا کو بیا تمیاز و اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے بڑی فقیہہ اور محد شدی ، بمیشہ امت مسلمہ کو میت و دقیق مسائل سے نکال کر ان کے لئے آسان راہیں کشادہ کیس، تیم کی رخصت بھی آپ کے سبب اس امت پراحسان ظیم ہے۔ آپ سب سے تقریبا کہ مورت ابو ہریرہ، ابوموی اشعری اور عبد اللہ بن عمر اور حضرت سعید بن میتب وغیرہ بھی شامل ہیں اور کم از اشعری اور عبد اللہ بن عمر اور حضرت سعید بن میتب وغیرہ بھی شامل ہیں اور کم از مسلم کے 18 خوا تین اسلام نے روایت کیا ہے،آپ سے مرومی احادیث کی تعداد 2210

نبی کریم مُنَافِیْمُ کے فرمان ''زوجنسی ابنته ''سے بیاشارہ بھی ملتاہے کہ آپ نے ایسی مُنافی میں اسلامی تاریخ کے ساتھ گہرا آپ نے ایسی شخصیت کا ذکر کیا جن کا اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسلام کے بنیا دی معلمین و مبلغین اور ستونوں میں شارہ و تاہے، اور

ہے۔(۱) ان میں سے تقریبا 194 وہ ہیں جن کوامام بخاری ومسلم نے روایت کیا

<sup>(</sup>۱)-(اوربی تعداد (2210) صحابہ کرام میں چوتھی جگہ آتی ہے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ (5374) پھر عبداللہ بن عمر (2630) پھرانس بن مالک (2286) اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم۔)

عظیم بیٹی کاذکرکر کے عظیم باپ کی عظمت کو بیان کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

اس کے بعد نبی کریم علی اللہ عنہ کی مایا: "واعت بلالا من مالیه" ۔اس

روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غلامی سے رہائی کاذکر حضرت ابو بکرصدیت

رضی اللہ عنہ کی انسانی ہمدردی و محبت ،اسلام کے لئے جانثاری اور تصور آزادی وحریت

کی طرف اشارہ ہے۔

اور "و حبه لنى الى دار الهجرة" ئے پک قربانى، تمام چیزوں (اہل خانه، رشتہ دار، مال و دولت، گھر بار) سے بڑھ کر رسول الله منافیظ سے محبت، اسلام کے ساتھ خالصیت، تکالیف ومصائب پرصبر وحل ، کھن راستوں سے گزر، رسول الله منافیظ کے ہم سفر، اپنی جان سے بڑھ کرا ہے محبوب کی فکر، الله تعالی کی معیت، معیت ما و نبوت ورسالت اور باطنی وظاہری فیضان، اسلام کے اولین مہاجر، اکثر معاملات میں اولیت کی طرف اشارات ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ مگائی ہے حضرت ابوبکر ضد بی رضی اللہ عندی ان صفات کوبطور احسان ذکر کرکے (جس طرح کہ ایک مقام پر آپ ملی ہے فرمایا تھا: کہ جتنے احسان مجھ پر ابوبکر کے ہیں اتنے کسی کے نہیں) اپنے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعاما نگی۔ اپنے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعاما نگی۔ کسی شخصیت کے اوصاف جمیدہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوصاف کو کا کنات کے عظیم ترین اور جامع صفات کی عامل شخصیت اللہ کے رسول منافی ہی ان کو کا کنات کے عظیم ترین اور جامع صفات کی عامل شخصیت اللہ کے رسول منافی ہی ان کریں۔

# حضرت جبريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوي

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ فی بدر کے روز مجھے اور البو بکر سے فرمایا : تم میں سے ایک کے دائیں جانب جریل اور دوسرے کے میکائیل واسرافیل ہیں اور وہ ایسے ظیم فرضتے ہیں جولڑ ائی کے لئے حاضر اورصف آراء ہیں۔

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ٣/١٤١ ، مسند البزار ١/٢٩ ، مسند ابي يعلى ١/٣٨ مسند احمد بن حنبل ١/٢٤١ ، مصنف ابن ابي شيبة ٦/١٥٦ ، السنة لابي عاصم ٣/٢١ ، امالي المحاملي ١/ ٢٤١ ، الاحاديث المختارة ١/٢١٦ محمع الزوائد ٦/١٠ ، دلائل النبوة للبيهقي ٣/١٤ ، سبل الهدى والرشاد٤ / ١٤٠ الخصائص الكبري ١/ ١٤٣ ، السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٥٢٤ ، الاصحابة في تمييز الصحابة ٣/ ١/٢٠ ، الطبقات الكبرى ١/ ١٧٢ ، الطبقات الكبرى ١/ ١٧٢ ، الطبقات الكبرى ١/ ١٧٢ ، العمال ١٩٨ المدى ١/ ١٧٢ ، الغابة ١/٢٤٢

امام حاتم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: بیرحدیث می بهاور شخین نے اس کوروایت بیس کیا۔ ضیاء مقدی فرماتے بیں:

> اسنادہ صحیح (۲) اس کی سند سی ہے۔ امام نورالدین بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه احسد بست و البزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح و رواه ابويعلى.(٣)

ترجمہ: اس کوامام احمد اور برزار نے روایت کیا ہے اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابویعلی نے بھی روایت کیا ہے۔

> امام ذہبی نے مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا۔ (س) شخ الالبانی نے صحیح کہا۔ (۵) اور شخ الا رنو وَط نے اس کی سند کوسیح قرار دیا ہے۔ (۲)

Marfat.com

<sup>(</sup>۱)-المستدرك للحاكم ٣/١٤٤

<sup>(</sup>٢) – الاحاديث المختارة ١ / ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) –مجمع الزوائد ٦ / ٨٠٨

<sup>(</sup>٤)—تلخيص المستدرك للحاكم ٢ / ١٤٤

<sup>(</sup>۵)— السلسلة الصحيحة ٢١/٩

<sup>(</sup>٦)-تحقیق مسند احمد بن حنبل ۱ /۱ ۱

امام بوصیری اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیاہے۔(۱)

#### فوائدروايت

معزت ابو بکرصدیق اور حضرت علی رضی الله عنهما بدر کے روز رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله

کے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بدر کے روز ایک دوسرے کے قریب تھے۔ قریب تھے۔

الم عظیم فرشتے آپ کی صف میں کھڑے ہے۔

ت آپ اسلام کے ظیم مجابد تھے۔

🖈 آپ جہاد کے ساتھ ساتھ رسول ایلند مٹائیٹی کی حفاظت پر بھی مامور تھے۔

معترت جبریل امین علیه السلام آور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی کئی موقع برا کی معصوری موقع برا کی معصوری موقع برا کی معصوری موقع برا کی معصوری موقع برا کی معلق موجودگی موقع برا کی موجودگی موقع برا کی معلق موجودگی موقع برا کی معلق موجودگی موقع برا کی موجودگی موجودگی

# طائرانەنظر

اسلام واحددین ہے جس میں حقیقی روحانیت (Spirtuality) پائی جاتی ہے اللہ تعالی خالق وحاکم ہے جب جا ہے کمزور ترین مخلوق کوطافت ورمخلوق پرحاوی کر دے یا کسی کوکسی پرحاوی نہ ہونے دے ، چاہے واقعہ بے فیل میں ابا بیل کے تنکر ہوں یا

<sup>(</sup>١)-اتحاف الخيرة المهرة ٧/٦٢،الخصائص الكبرى ١/١٤٠٠

حقیر مچھر کے ذریعہ ہرکش نمرود کا انجام بدہو، چاہے دریا کا فرعونیوں کو لپیٹ میں لے لینا ہویا پانی کے ذریعہ قوم نوح کوغرق کر دینا ہو، وہ طوفان کا قوم ہود کوصفی ہستی ہے مٹا دینا ہویا تیر کا عتبہ کو بھاڑ دینا ہو، ابراہیم علیہ السلام پرآگ کا سلامتی والا بن جانا ہویا بطنِ حوت کو یونس علیہ السلام کامسکن بنانا ہو، اس قادر مطلق سے کچھ بھی بعیر نہیں وہ ایسے ما فوق الفطرت (Metaphysical) امور جب چاہے جہاں جا ہے بیدا کرسکتا ہے۔

ای طرح اللہ تعالی کی الی مخلوق (فرشتے) بھی ہے جسے لوگ دیکے ہمیں سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے بخر وات میں رسول اللہ مُؤَیِّئِم کی مدد کے لئے بھیجا اور یہ ایک ایسا باطنی سلسلہ ہے کہ جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنها کی بیه امتیازی خصوصیت ہے کہ رسول الله منگائی ہے دونوں ہستیوں کے ساتھ الله تعالیٰ کی اس مخلوق (فرشتوں) کی معیت کا ذکر فر مایا جومعصوم و مامون ہیں اور کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگر دانی نہیں کرتے۔

# حضرت صديق اكبرحضرت على رضى التدعنهما كے حدیث میں شخ

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات ين بين:

كنت اذا سمعت من رسول الله على حديثا نفعنى الله به بما شاء ان ينفعنى منه و اذا حدثنى غيره استخلفته فاذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكر و صدق ابوبكر قال قال رسول الله على أبير ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأفيحسن الطهور ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى الاغفر الله له ...الخ.

ترجمہ: میں جب رسول اللہ مَنَّ الْفِیْمُ سے حدیث سنتا تو اللہ تعالی جتنا چاہتے مجھے اس
سے نفع عطا فرماتے اور جب مجھے آپ مَنَّ اللّهِ کَعلاوہ کوئی حدیث بیان کرتا تو ہیں اس
سے حلف لیتا جب وہ مجھے حلف دے دیتا تو ہیں اس کی تقدیق کرتا اور ابو بکرنے مجھے
حدیث بیان کی اور ابو بکرنے بچے فرمایا کہ رسول اللہ مَنَّ اللّهِ اللهُ عَلَیْمُ نے فرمایا: کوئی بندہ عِمون موسی محدیث بیان کی اور ابو بکرنا ہے اور اجھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے بھر دو
رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔ (۱)
رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔ (۱)
دیفی آپ رضی اللہ عند نے حضرت ابو بکروضی اللہ عنہ سے حلف لیے بغیر تقدیق کی )

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد بن حنبل ۱ / ۱۰ مسند الصحابة ۳۹ / ۱۷۹ مسنن الترمذی ۲ / ۲ مسند النسائی ۲ / ۱۰ مشکل الآثار ۱۳ / ۲۹ ۲ مصحیح ابن حبان ۲ / ۳۸۹ مشرح السنة ۲ / ۲۱ ۲

امام ترفدی (۲) ، بغوی (۳) اور شخ اُرنو وَط (۴) نے اس کوسن کہا۔
امام مروزی نے مند میں اس کوسیح سند سے روایت کیا ہے۔ (۵)
وصی اللہ بن محمد عباس نے اس سند کوسن کہا۔ (۲)
دوسر سے مختلف الفاظ میں بیروایت یوں ہے کہ:
حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

ما حدثنى محدث حديثا لم اسمعه انا من رسول الله تَعَيَّمُ الا اموته ان يكذب يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله تَعَيَّمُ الا ابوبكر فانه كان لا يكذب فصدتنى ابوبكر انه سمع رسول الله تَعَيَّمُ يقول: ماذكر عبد ذنبا اذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضافا حسن وضوء ه،ثم صلى وقعين،ثم استغفر الله لذنبه ذلك الاغفر له .(٤)

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۲ / ۲۵۲

<sup>(</sup>۲) – شرح السنة ۲/٤/۲

<sup>(</sup>۳)-تعلیق ۱۱۰/۱

<sup>(</sup>٤) – تخريج الرياض النضرة ص: ١٦٠

<sup>(</sup>٥)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٤١٣

<sup>(</sup>٦)—مسند الحميدي ١/١٦، شعب الايمان للبيهقي ١٥/١٠، مسند البزار ١/٧٦، المسند الجامع ١١/١٤، الكامل لابن عدى ٣/٣٥٦، يغية الطلب في تاريخ حلب ٤١٧/٢

ترجمه: مجھے جوبھی محدث رسول الله مَلَّيْنَا کی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اسے شم لیتا، کیاتم نے بدرسول الله مَلَّیْنَا ہے۔ سنا ہے؟ لیکن ابو بکر رضی الله عنہ سے شم بیس لیتا تھا کیوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، پس مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے حدیث بیان کی کہرسول الله مَلَّیْنَا فرماتے ہیں: کوئی بندہ عِمومن جب گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے اور اچھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے پھر دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کومعاف کر دیتا ہے۔

#### فوائدروايت

الله عنه على من البو كمر صديق رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه كے حديث ميں شيخ

ين

کے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی

روايت كوبيان كرديية ينظ كيول كهومال جھوٹ كاشائه بھی نہيں تھا۔

## طائران نظر

اس روایت میں حضرت علی رضیٰ اللہ عنہ نے حدثنی فرمایا اور حدثنی کامفہوم کیا ہے ذیل میں ملاحظ فرما ئیں:

مخل حدیث اوراس کی ادائیگی کے طرق میں اس کو پہلے درجہ میں بیان کیا گیاہے، یعنی جب شاگر داہیے شیخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتا ہے اور جب اسے روایت کرتا ہے تولفظ'' حدثی'' استعال کرتا ہے۔ دیگرمحدثین کرام نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے مروی روایات کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے سامنے زانو نے تلمذ تہہ کئے تھے۔ امام ابو بکر بزار نے بوراایک باب ذکر کیا ہے آپ لکھتے ہیں:

ومساروی علی بن ابی طالب عن ابی بکر رضی الله عنهما.(۱)

ترجمہ: وہ باب جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے حدیث میں شیخ تنھے۔

<sup>(</sup>١)-مسند البزار ١/٣

## سيدناصد بق اكبررضي الله عنه جامع القرآن

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں:

رحم الله ابا بكر، كان اعظم الناس أجرا في جمع المصاحف : هو اول من جمع بين اللوحين . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررم کرے، وہ مصاحف کے جمع کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والے تھے، اور وہ سب سے پہلے مصحف (ووتختیوں) میں جمع کرنے والے المع القرآن) تھے۔

امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

اسناده حسن . (۲)

ترجمہ: اس کی سندحسن ہے۔

امام ابن كثير فرمات بين:

هذا اسناد صحیح. (۳)

ترجمہ: بیسندسے۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة ۱/ ۲۳۰، فتح البارى ۹/۱۱ الرياض النضرة :۲۸، فضائل القرآن لابن كثير: ۸

<sup>(</sup>۲) - فتح الباري ۹ / ۱۲

<sup>(</sup>٣) – فضائل القرآن : ٨

#### فوائدروابيت

کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا ر

کی۔

الله عنه الوبكر رضى الله عنه لو كول مين سب سے ظيم تھے۔

الب كواول جامع القرآن كها كيا\_

## طائران نظر

ایک شخصیت کے لئے رحمت کی دعا کرنا اسے تمام لوگوں سے عظیم قرار دینا اور جع قرآن میں اول قرار دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مفسر، محدث، فقیہ وقاضی، صفت شجاعت سے متصف عظیم شخصیت نے اس بستی پرعظمت و رفعت کی مہر ثبت کردی اور بیٹا بت کردیا کہ میری عظمت ورفعت کی آڑ لے کر بھی اس محسن بستی پرداغ نہ لگایا جائے بیوہ بستی ہیں جوعظیم تر ہیں۔

اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کواول جامع القرآن کہا اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام کا اشارہ مل رہا ہوا در یہاں جمع القرآن سے مراد کتا بی شکل میں جمع قرآن ہے یعنی آپ نے قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں جمع کیا جو رسول اللہ مُلِیْتُوْم کے عہد مبارک میں اس طرح کتا بی شعورہ و دنہیں تھا بلکہ ہڈیوں، مجود کے پتوں اور پھروں وغیرہ پرتھا، مرح کیا بی موجود ہے کیا لیکن آج جوقر آن کریم ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کوقر آت قریش پر جمع کیا تھا حضرت

عثان غنی رضی اللہ عنہ کے جمع سے مراد بہیں ہے کہ آپ نے اس کوتر تیب دیا بلکہ رسول اللہ سکا ہے کہ آپ نے اس کوتر تیب ہمارے سامنے موجودہ تر تیب ہمارے سامنے موجودہ تر تیب ہمارے سامنے موجودہ ہر تیب نزولی نہیں ہے بلکہ تر تیب تو قیفی ہے یہ وہی تر تیب ہے جولوح محفوظ میں نزول سے پہلے بھی موجود تھی۔

دوسری روایت میں ہے کہ:

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

یرحم الله ابابکر هو اول من جمع بین اللوحین. (۱) ترجمہ:اللّدتعالی ابوبکر پررحمت نازل فرمائے سب سے پہلے وہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم) کودوتختوں (مصحف) میں جمع کیا۔

امام ابن ابی شیبهنداس سندسد روایت کیاہے:

و کیے بن جراح ،سفیان توری ،اساعیل السدی ،عبد خبرعن علی \_

ابن الی شیبہ سے امام بخاری مسلم اور تر مذی وغیرهم نے روایت کیا ہے جن کے ثفتہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وكيع بن الجراح كو: ابن سعدن ثقة مسامون اعباليا، المجلى ن ثقة ،عسابد، صالح ،اديب من حفاظ الحديث وكان يفتى (٢)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبة ۷/۱۹۶۸ الطبقات الکبری لابن سعد ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>۲) — تهذیب التهذیب ۱ / ۱۱۲ د ۱۱۲

ابن جرالعسقلانی نے ثقة حافظ عابد کہا۔ (١)

سفیان الثوری کو: شعبہ، ابن عیبینہ، ابوعاصم، ابن معین اور کی اور علماء نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا۔ (۲) اور بیتعدیل کا پہلا درجہ ہے۔

امام ابن جرعسقلانی نقة حافظ، فقیه عابد، امام حجة. (۳) کهار اساعیل السدی کو: امام نسائی نے لیسس بسه بساس، صالح اور ابن عری نے مستقیم الحدیث، صدوق لا باس به. (۴)

> اورابن جرنے صدوق یھم۔کہا۔(۵) اور بر ہے اسمہ علامہ

عبدالخيركو: ليحي بن معين اور عجل (٢)

اورابن حجرعسقلانی نے تقد کہاہے۔(۷)

بیرحدیث سے۔

اس کوامام ابن سعدنے طبقات میں دوسری سندسے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) - تقريب التهذيب ٢٨٤/٢

<sup>(</sup>٢) – تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) - تقريب التهذيب ١ / ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) —تهذيب التهذيب ١ /٢٧٤

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب ١ / ٩٧

<sup>(</sup>٦) —تهذيب الكمال ٢١ / ٢٧٤

<sup>(</sup>۷) - تقریب التهذیب ۱ / ۵۵۸

## اہل جنت کے سروار

## حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

كنت مع رسول الله مَنْ الله النبيين الله من الله من الله من الله النبيين و المرسلين يا على لا تخبرهما. (١)

ترجمہ میں رسول اللہ منگائیل کے ساتھ تھاجب ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے رسول اللہ منگائیل نے علاوہ پہلے اور رسول اللہ منگائیل نے علاوہ پہلے اور بعد والے اور علی اور سولوں کے علاوہ پہلے اور بعد والے اوھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے اے علی ان کونہ بتانا۔ امام تنقی ہندی فرماتے ہیں:

قال الترمذى :غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذاا لوجه، ورواه خيثمة وابن شاهين في السنة من طريق طريق الحارث عن على، ورواه ابن ابى عاصم في السنة من طريق خطاب او ابى خطاب . (٢)

<sup>(</sup>۱) - جامع ترمذی ۱۰۸۶ (۳٦٦٥)، المسند لأحمد بن حنبل ۱۷٤/۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٢)-كنز العمال ١٣ / ٢

ترجمہ: امام ترمذی نے کہا: بیروایت ایک وجہ سے غریب ہے اور اس طریقہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کوخیٹمہ نے روایت کیا ہے اور اس کوابن ابی ابن شاہین نے السنہ میں حارث عن علی کے طریقہ سے روایت کیا ہے اور اس کوابن ابی عاصم نے السنہ میں خطاب یا ابوالخطاب کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اسی روایت کامتن ایک اور طریقہ سے حضرت علی وحضرت انس رضی اللہ عنہما سے بھی لائے ہیں اور اس کوحد بیث حسن غریب کہا۔ (۱) امام احمد رضا بن نقی علی ہندی لکھتے ہیں:

یکی مضمون ترمذی نے جامع ،اور ابویعلی نے مند اور ضیاء نے مخارہ میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ وحضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا، ترمذی حدیث انس کی تحسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رجال سے جائے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رجال سے جائے ہیں تارکیا۔ (۲) رجال سے جائے ہیں تارکیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - جامع الترمذي (۳٦٦٤)

<sup>(</sup>۲)—مطلع القمرين ص١٩٨

<sup>(</sup>٣)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٥٥١،ص٤٤٢

اس روایت میں لفظ کہول آیا ہے،

امام اساعيل جو ہرى فرماتے ہيں:

السكهل من السرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. (۳)

ترجمہ: مردوں میں سے کہل اس شخص کو کہتے ہیں جوتیں سال سے بردھ جائے اور جوانی کوداغ دے دے۔

فيروزآبادي لكصة بن

الکهل: من جاوز الثلاثين او اربعا و ثلاثين الى احدى و خمسين. (۳)

ترجمه: کہل:جونیں سے زیادہ ہویا چونتیس سے پیجاس تک ہو۔ صاحب تحفۃ الاحوذی لکھتے ہیں:

وقيل اراد بالكهل ههنا الحليم العاقل اى ان الله يدخل اهل الجنة الجنة حلماء عقلاء. (۵)

ترجمہ: اور میر بھی کہا گیا ہے کہ یہاں کہل سے مراد طیم اور عاقل شخص ہے بعنی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں حلم وعقل کے ساتھ داخل فرما ئیں گے۔

<sup>(</sup>١)—الصحاح في اللغة ٢ / ٢٦١

<sup>(</sup>٢) - القاموس المحيط ٢ / ٢٦٢

<sup>(</sup>٣)-تحفة الالخودي٩/٥٧

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر وعمر تمام حلیم و عاقل جنتیوں کے سردار ہوں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرات حسنین کریمین کے جنتی نو جوانوں اور حضرت فاطمۃ الزھراء کے جنتی عورتوں کے سردار ہونے والی روایت کا مفہوم کیا ہوگا تو خیال رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین جنتی نو جوانوں اور سیدہ فاطمۃ الزھراء جنتی عورتوں کی سردار ہیں گرجس طرح حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ عنہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ دسول اللہ منافی اللہ عنہ حضرت ابو بکرصدیت کا دینی معاملات میں انتخاب فرمایا پس ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا کے لئے منتخب کرلیا) دینی و دنیاوی معاملات میں اسب سے بہتر وافضل ہے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور افضل ہے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور افضل ہوں گے۔

ایک روایت میں لفظ شباب بھی آیا ہے۔

### فوائدروايت

منتی ہونے کی نوید

🖈 اوھیڑعمر کے جنتیوں کے سردار

🖈 تمام امت کے طیم وعاقل کے سردار

## طائران نظر

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ع فرمایا، آپ مَنْ الله مَنْ الله عَنْ موجود بین جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله

#### Marfat.com

عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت کا داشگاف الفاظ میں ذکر ہے۔ رسول اللّٰد مَنَّ الْمُنْظِمْ نِے فرمایا:

ابو بكر في الجنة و عمر في الجنة... الحديث. (١) ترجمه: ابو بكر اور عمر عنتي بين \_

دوسرےمقام پرفرمایا:

عشرة في الجنة...الحديث.(٢) ترجمه: وسالوگ جنتي بين.

<sup>(</sup>۱) – سنن ابس داؤد ۱۲ / ۲۰۵۲، الجامع للترمذی ۱۲ / ۲۱۲، سنن ابن ماجه ۱ / ۱۲ ماده

<sup>(</sup>۲) – سنن ابی داؤد ۱۲ / ۱۵۶

## امين ودنياسے بے رغبت اورفکر آخرت رکھنے والے

## حضرت على رضى الله عنه فرمات ين

قيل: يا رسول الله على المناز اهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وان بكر رضى الله عنه تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وان تؤمروا عمر رضى الله عنه تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم و ان تؤمروا عليا رضى الله عنه تجدوه هاديا مهديايا خذبكم الطريق المستقيم. (1)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ مَالَیْظِ سے پوچھا گیایا رسول اللہ مَالِیْظِ آپ کے بعد کس کوامیر نامزد کیاجائے گا؟ آپ نے فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کوامیر نامزد کرو گے تو انہیں امانت دار، دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں

Marfat.com

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۲۳، مسند البزار ۱/۲۰۷۱ المستدرك للحاكم ۱/۲۲۲۰ غاية المقتصد ۱/۲۰۲۱ السنة لعبد الله بن احمد ۱/۲۲۲ فضائل الصحابة ۱/۲۷۰ المعجم الاوسط للطبرانی ه/۱۲۰ طبقات الحنابلة ۱/۹۹، الاصابة في معرفة الصحابة ۲/۲۷۰ تاريخ دمشق ۲۱/۲۱ اسد الغابة ۲/۰۰۰ البداية والنهاية ۷/۲۹۰ كنز العمال ۱۱/۳۰ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ه/۹۰، المسند الجامع ۱۳/۲۱۲

رغبت والا پاؤگے، اگر عمر کوامیر نامز کرو گے تو انہیں طافت ور، امانت دار اور اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نڈر پاؤگے، اگر علی کوامیر نامزد کروگے تو انہیں ہادی ومہدی پاؤگے وہ تمہیں صراط متنقیم پر چلائیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هـذا حـديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه و شاهده حديث حذيفة بن اليمان. (١)

ترجمہ: اس حدیث کی سند سے ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور اس کا شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔ شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔ امام بیٹی فرماتے ہیں:

رواه احمد والبزار و الطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات. (٢) ترجمه: السكوام احمد بزار اورطبراني في الاوسط مين روايت كيا باور بزار كرادك راوي تقدين من المعدد براد المعدد المعدد براد المعدد المعدد براد المعدد الم

امام این حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

و في مسند احمدبسند جيد عن على .. (٣)

<sup>(</sup>۱) — المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد و منبع الفوائد ٥ / ٢٠٩

<sup>(</sup>٣)—الاصابة في معرفة الصحابة ٢ / ٢٧١

ترجمہ: اور بیرروایت منداحمہ میں جیدسند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

وصى الله بن محمد عباس في سند كوحسن كهار (١)

## فوائدر وابيت

الله عنه بن الله عنه بن الله عنه بن بان نبي اطهر مَنْ يَنْهُ على حيد رصى الله عنه ب

🖈 امانت ودیانت صدیق اکبررضی الله عنه کی گواهی در باررسالت مَالنَّیْمُ سے۔

منصب زمد پرفائز تھے۔

کے آخرت کی تیاری کرنے والے تھے۔

## طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیروایت بیان کی جس کی تربیب پرنگاہ ڈالنے سے معلوم ہورہا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ کی نقذیم کی طرف اشارہ ہے، بیبات تو عیاں ہے کہ جب اور جہاں بھی خلفاء راشدین مہدیین کا ذکر کیا گیا اکثر حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے کیا گیا پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی نقذیم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے منحرف تعذیم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے منحرف ہوتو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عہد صدیق اکبر، فاروق موتو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عہد صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثان غنی کو اوراق تاریخ سے نکال دیں اور تاریخ ادھوری چھوڑ کر اعظم اور عثان غنی کو اوراق تاریخ سے نکال دیں اور تاریخ ادھوری چھوڑ کر

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٣١

تاریخ اسلام کودوعالم سے برگانہ کر کے علماء ومؤرخین کے قلوب واذبان کوخالی کردیں اگر ابیانہیں ہوسکتا اور ہر گزنہیں ہوسکتا تو اس حقیقت کا اعتراف کر لینا منصفانہ روش

## حضرت على كاحضرت صديق اكبر رضى التدعنهما كى بيعت كرنا

ابوا بحاف كهتي بين:

لما بویع ابوبکر فبایعه علی و اصحابه قام ثلاثا یستقبل الناس یقول ایها الناس،قد اقلتکم بیعتکم هل من کاره؟ قال فیقوم علی فی اوائل الناس فیقول: والله لا نقیلک و لا نستقیلک ابدا،قدمک رسول الله تَالِیْم تصلی بالناس فمن ذا یؤخوک ؟ . (۱)
ترجمہ: جب حضرت ابو برصد یق رضی اللہ عند کی بیعت کی گئ تو حضرت علی رضی اللہ عند کا بیعت کی تین دن تظہر ہے پھر حضرت ابو بر لوگوں عنداور آپ کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی ، تین دن تظہر ہے پھر حضرت ابو بر لوگوں کے سامنے آئے اور کہنے گئا۔ لوگون کی اللہ عند آگے سے کھڑے ہوئے اور فرمانے گئا:

تا پہند کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عند آگے سے کھڑے ہوئے اور فرمانے گئا:

اللہ کافتم ہم آپ سے نہ بیعت تو ٹریں گے نہ تو ٹرنے کا مطالبہ کریں گے رسول اللہ کافیش نے آپ کولوگوں کونماز پڑھانے کے ختم فرمایا تو آپ کومو ترکون کر اللہ خلائی ایک کورٹ کی مقدم فرمایا تو آپ کومو ترکون کی سے دورہ ہے ۔ ۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۱۰۰۱، فضائل الخلفاء الراشدين ۱/۳۱، الشريعة للآجرى ۳/۸/۳، كنز العمال ه/١٥٤ الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٢٢١، تاريخ دمشق ٣٠٦/٣٠

امام عبداللدين احدين طنبل نے اس سندست روايت كيا ہے:

﴿عبد الله بن عمر الاموى الجعفى، على بن هاشم بن البريد،

هاشم بن البريد، ابوالجحاف.

ا عبداللدبن عراجهی كوامام ابوحاتم نے صلحوق، (۱) امام احمد بن طنبل نے

تقه. (۲) اوراین حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۲ علی بن ہاشم بن البرید کو امام ابن عین نے تفتہ البوداؤد نے ثبت ، یتشیع ، (۳) احم بن ہارید کو امام ابن عین نے تفتہ البوداؤد نے ثبت ، یتشیع ، (۳) احم بن طبی البار بن البارین البارین البارین البارین الباری کے سندوق ، یتشیع کہا۔ (۵) صدوق ، یتشیع کہا۔ (۵)

(حضرت علی سے ان کی روایت کو ثقه کہا گیا ہے۔ (۲)

۳- ہاشم بن البریدکو بی بن معین نے: شقه ،۹ (۷) امام احد بن منبل نے: ثقة ، لا باس به ، اور بی نے: ثقة الا انه يترفض اور دار قطنی نے: مامون ، (۸)

<sup>(</sup>۱)—تهذیب التهذیبه ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) — الضعفاء للعقيلي ٢٨١/٢

<sup>(</sup>٣) - الوافي بالفيات ٧ / ٨٨

<sup>(</sup>٤) —تهذيب التهذيب ٧ /٣٤٣

<sup>(</sup>٥)—تقريب التهذيب ١ / ٧٠٤

<sup>(</sup>٦) – تهذیب التهذیب ۲۲۳/۷

<sup>(</sup>۷) — لسان الميزان ۲۸۷۸ -

<sup>(</sup>۸)—تهذیب التهذیب ۲۱/۷۱

اورابن جرعسقلانی نے: ثقه الا انه رمی بالتشیع کہا۔ (۹)

الم الوالجحاف كوامام احمد، ابن معين في الوحائم في المحديث اورامام المحديث اورامام المين المرامام المين المرامام المين المرامان المالي المين المالي ا

اس کے علاوہ بیروایت کئی اور طرق سے بھی مروی ہے پس بیروایت حسن ہے۔

## فوائدروابيت

کی سیمت نہ تو ڑنے کا عہد۔

🖈 بھی بھی بیعت توڑنے کا مطالبہ ہیں کیاجائے گا۔

🖈 رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ

کم ایک بیعت کوتهددل سے قبول کیا۔

## طائرانەنظر

امرمسلم ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے بیعت لینے والی شخصیت کے احوال واقوال اور عادات واطوار سے آگاہی حاصل کرتا ہے،الیانہیں ہوتا کہ آئکھیں بند کیں اور بیعت کرلی،اس کی مثال حضرت امام حسین مضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نا اہل امیریز بید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے کرتو توں اور بدکر دار پول سے واقفیت کی بنا پر بیعت کی بجائے اعلان جہاد اور اس کے کرتو توں اور بدکر دار پول سے واقفیت کی بنا پر بیعت کی بجائے اعلان جہاد

<sup>(</sup>۱) - تقريب التهذيب ۲۸۱/۲

<sup>(</sup>۲) — تهذیب الکمال ۸ / ۴۳۶

کر دیا اور خداکی راه میں بمع اہل وعیال خود کو فداکیا، یہ جانثاری ایمان کی مضبوطی و پختگی کی وجہ سے تھی اور محبت رسول منا تی تی کارنگ بھی غالب تھا، اگر حضرت امام حسین اور ران کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی دیدہ دلیری اور بہادری کا بی عالم تھا تو حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کتی قابل رشک ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کی خوف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف بیعت کی بیماں تک کہ اپنی تمام نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی آپ کی افتدا سے بیجھے نہ رہے اور اسلام کے عظیم ستون (نماز) کی اوا کیگی آپ رضی اللہ عنہ کی افتداء میں سرانجام دی۔ اور پھر ہمیشہ آپ کی خلافت کو امامت پر قیاس کر کے لوگوں کو آپ کے مقام ومرتبہ سے آگاہ کیا۔

# شان صدیقی رضی الله عنه میں کمی کی اجازت نہیں

### سویدبن غفلہ سے مروی ہے کہ:

مررت بنفر من الشيعة وهم يقولون: ابا بكر و عمر ينقصونهما قال فدخلت على على، رضى الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني مررت بنفر من اصحابك وهم يذكرون ابا بكر وعمر بغير الـذى هـمـا من هذه اهلا له فلو لا انهم يرون انك تضمر على مثل ما تكلموا به ماجترء واعلى ذلك فقال على: اعوذ بالله ان اضمر لهما الاالحسن النجميل اخوا رسول الله تَالِيُّمُ و صاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العين يبكى وهو قابض على لحيته حتى صعد المنبر فجلس عليه متمكنا وهو قابض على لحيته يسظر فيها و هو بيضاء حتى اجتمع له الناس فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال الا ما بال اقوام يذكرون سيدى قريش و ابوى السمسسلميس بسما انبا عنده متنزه، و مما يقولون برى و على ما قالوا معاقب، لا والذي فلق الحبة و برالنسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضه مساالا فساجس ردى صبحبا رسول الله كَاللَّمُ على المصدق والوفاء،يامرآن وينهيان وما يخافان فيما يصنعان راى رسول الله كالتيم

شيئ الايرى رسول الله مَنَا لَيْمُ كَرايه ما، ورايا، ولا يحب لحبهما حبا فمضيا على ذلك ورسول الله مَنْ الله مَنْ عنهما راض، والمسلمون راضون، امره رسول الله مَا يَثِيمُ على صلاة السمؤمنين صلى بهم ابوبكر في حياة النبي مَثَاثِيُّمُ تسعة ايام فلما قبض النبي مَثَاثِيِّمُ ولاه المسلمون ..... وكان خير من بقي،ارافه رافة، واتمه ورعا، واقدمهم سنا، و اسلامه شبهه الرسول سَلَقَيْمُ بسميكائيل رآفة و رحمة و ابراهيم عفوا و وقارا، فسار بنا سيرة الرسول مَنْ أَيْمَا فَلَما حضرته الوفاة ولي الامر من بعده عمر واستامر المسلمين في ذلك ..... فمن احبني فليحبهما و من لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه برىء فلو انى كنت تقدمت اليكم في امرهما قبل اليوم لعاقبت على ذلك اشد العقوبة ولكن لا ينبغي ان اعاقب قبل التقدم الافسمن اوتيت به بعد اليوم ان عليه ما على السمفترى، وخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمر رضى الله عنهما.(۱)

<sup>(</sup>۱) - فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم الاصفهانى ١ /٣٦٠ كنز العمال ٢٤/١٠ الشريعة للآجرى ٥ /٣٠ شرح اصول اعتقاداهل السنة والجماعة لللالكائى ٦ / ٤٤ مدينه دمشق ١ /٢٤٤ لللالكائى ٦ / ٤٤٤ مدينه دمشق ١ /٢٢٤ تاريخ بغداد٤ /٣٩٣ بالاختصار اسد الغابة ٢ / ٣٢٤

ترجمہ: میں شیعہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزراوہ حضرت ابو بکروعمر رضی اللّہ عنہما کی شان اقدس میں تنقیص کررہے تھے،حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اورعرض کی اے امیرالمؤمنین میں آپ کے ساتھیوں کے ایک گروہ کے پاس ہے گزرا اور وہ خطرت ابو بروعمر کے بارے میں وہ چھے کہدرہے تھے جوان کی شان کے لائق منہیں، جووہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں دل میں چھپا کے ر کھی ہوئی ہیں،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حابهتا ہوں کہانے محکمان کےعلاوہ کچھ بھی جھیا وں وہ تورسول الله مَالْيَٰ اِللَّمُ سَاتُھی بھائی اور وزیر منصے اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، پھر آپ کی چشمان مبارک بہنے لگیں، اپنی رئیش مبارک کوشی میں پکڑلیامنبر برجلوہ افروز ہوئے اور اپنی سفیدریش مبارک کود کیھنے لگے یہاں تک کہلوگ جمع ہو گئے پھر آپ نے مختفر مگر بلغ خطبہار شاد فرمایا: خبردار کیا ہوگیا ہے ان قوموں کو جو قریش کے سردار، اور مسلمانوں کے آباء کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے میں پاک ہوں وہ لوگ سزا کے ستحق ہیں۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ ااور اور جان کو تخلیق کیاان سے صرف متى مؤمن محبت كرتاب اور فاجرر دى ان سے بغض ركھتا ہے وہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ کے سیچے اور وفا دارساتھی تھے، اچھائی کا تھم اور برائی سے منع کرتے اور رسول الله مَالَيْظِمْ كى رَائِ مِينَ يَحِمِهِم (خلاف) كرنے سے ڈرتے سے اور اپني رائے كورسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ م وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، پس اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس حال میں 

#### Marfat.com

پڑھانے کا تھم فرمایا، آپ مُنَافِظِ کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکرصد بق رضی اللہ عنہ نے نو دن مؤمنین کونماز پڑھائی جب نبی کریم مُنَافِظِ نے رصلت فرمائی تو آپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کومسلمانوں نے خلیفہ نامزد کیا ۔۔۔۔آپ سب سے بہتر، انتہائی زم، کامل الورع، عمر میں زیادہ تھے، آپ کا اسلام رسول اللہ مَنَافِظِ جیسا تھا نرمی ورحمت میکا ئیل ، عفوو وقار ابراہیم جیسا تھا، آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ مَنَافِظِ کی طرح رہے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپر دکر کے حسان کا وصال ہوا تو آپ کے بعد یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپر دکر کے مسلمانوں کا خلیفہ نامز کیا گیا۔

پی جس نے بھے سے محبت کی اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے اور
جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بغض رکھا اور میں اس سے بری ہوں
پی جس نے بھی مجھے ان سے مقدم سمجھا میں اس کو سخت سزادوں گا، تقدم سے پہلے سزا
مناسب نہیں مگر جس نے ابیا کیا تو میں اس پر مفتری والی حد لگا وَں گا، اس امت میں
نبی کریم مُلافیظ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ فخنہما ہیں۔
بیر دایت مختلف اسنا دسے درجہ حسن کو بہنچتی ہے۔ (۱)

<sup>((</sup>۱)- اس روایت کوذکرکرنے کے بعد متقی فرماتے ہیں:

خیشمه واللالکائی و ابوالحسن علی بن احمد بن اسحاق البغدادی فی فضائل ابی بکر و عمروالشیرازی فی الالقاب و ابن منده فی تاریخ اصبهان : کر .

( - کنز العمال ۱۳ / ۲۶ ) ـ )

## فوائدر وابيت

الله عندان كے بارے بہت اجھا گمان ركھتے تھے۔

کا دل میں بیدا ہونے والے تمام شکوک وشبہات کور دکر دیا۔

الوبكروعمر رضى الثدعنهما كورسول الله مَثَاثِينًا كا بِها أَي اوروزير كِها\_

الله کا معرت ابوبکر صدیق رضی الله کی شان میں تنقیص پر آنسو بہائے اور غضبناک ہوئے۔

الله کی میں اللہ کی میں اٹھا کران سے محبت کرنے والے کو مقی مومن اور بغض رکھنے والے کو فاجر قرار دیا۔ کو فاجر قرار دیا۔

ان کی عادات وصفات کو انبیاء کرام علیهم السلام اور فرشنوں سے مشابہہ فرمایا۔ فرمایا۔

المنتعنه كومسلمانون كاخليفه اول تسليم كيااور مخالفين كاردفر مايا

القدم پرسز ا كااشاره ديا۔

کے آپ رضی اللہ عنہ کوساری امت سے بہتر کہا۔

الله عنه بردال معند من الله عنه كا آنسو بهانا محبت صديق اكبرر صى الله عنه بردال

### طائزانەنظر

حضرت علی رضی الله عنه کا آنسو بهانا، ریش مبارک کو پکژنا اور پھراسے دیکھنا، حضرت ابو بکرالصدیق رضی الله عنه کی مختلف صفات کو بیان کرنا، خودکوآپ سے مقدم نه سمجھنا، آپ کی سیرت کوحضور مُنَافِیَا کی سیرت کے مطابق قرار دینا، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے صدق و دفاء کا اظہار اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ایک دائر ہ کارتھاجس سے باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔

آپ نے جس انداز سے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا الیی مثال نہیں ملتی اور جوجود لاکل پیش کیے مثلا:

🖈 ان سے محبت کرنے والے کو مقی مؤمن اور بغض رکھنے والے کو فاجر کہا۔

ان كورسول الله مَا لَيْنَا كَا وزير اورساتهي كها\_

🖈 ان کی سیرت کورسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن

الله مَنْ الله مُنْ الله م

الميكورسول الله من المنظم الرحضرت ابراجيم عليه السلام كے مشاببه كها۔

اجماع صحابه ببم الرضوان سية كى خلافت كاثبوت بيش كيا

ک آپ کی عظمت پر دلائل کا انبارلگا دیا تا که سی کواعتر اض کی جراکت نه ہو کی جراکت نه ہو کی جراکت نه ہو کی جراکت نہ ہو کی جراکت نہ کے بی تو محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا در دتھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

سيندا قدس مين مخفى تھا۔

## رسول الله عليم كى زبان اقدس براكترانا و ابوبكر وعمر

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرمات بيل كه:

وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه على سريره فتكنفه المناس يدعون و يصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعنى الا رجل قد اخذ بسمنكبتى من ورائى فالتفت فاذا هو على بن ابى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر رضى الله عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك و ذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله تأييم يقول فذهبت انا و ابوبكر و عمر و دخلت انا و ابوبكر و عمر و محسر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عسرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عسرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عمهما. (۱)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چار پائی پر رکھا گیا تھا لوگ آپ کے ارد گرد جمع تنے دعا وسلام کر رہے تے ، ابھی تک آپ کی میت کو اٹھایا نہیں گیا اور میں وہاں ہی تھا کہ ایک شخص نے میرے بیچے سے میرے کندھے کو پکڑا میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ہیں اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دحم کرے پھر آپ

<sup>(</sup>۱) المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۹۲، صحیح البخاری ۱۸/۱۲

نے فرمایا: میں نے بھی کوئی ایسامحبوب شخص نہیں دیکھا جواس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے، اللہ کی قسم میرایقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ساتھیوں (نبی کریم مُن اللہ عنہ اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیے گا کیوں کہ میں اکثر رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ من اللہ اللہ میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ میرایقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ان کی معیت سے نوازے گا۔

امام بغوى فرمات يين:

هذا حدیث متفق علی صحته . (۱) ترجمه: ال حدیث کی صحت پرسب کا اتفاق ہے۔ شیخ ارزؤ وطنے کہا:

اسناده صحیح رجاله ثقات. (۲) ترجمه: اس کی سندیجی ، رجال ثقات ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه (۳) ترجمه: بیحدیث شخین کی شرط پرتی ہے اور انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱)—شرح السنة ٧ / ٩٦

<sup>(</sup>۲) – مسند الأمام احمد بن حنيل ١١٢/١

<sup>(</sup>۳) - المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۱۹

## دوسری روایت میں حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ:

انده دخل على عمر وهو مسجى، فقال انى لارجوا ان يبحمعك الله مع صاحبيك لانى كنت اسمع رسول الله تَاتِيمُ يقول ذهبت انا و ابوبكر و عمر (۱) ذهبت انا و ابوبكر و عمر (۱) ترجمه: آپرض الله عنه حضرت عمرض الله عنه كيال گئة حضرت عمرض الله عنه يركفني چا در كلي تي هي تو آپ (حضرت على رضى الله عنه يركفني چا در ركلي گئي هي تو آپ (حضرت على رضى الله عنه ) فرمايا: عن اميدكرتا مول كم الله تعالى آپ كوآپ كے ساتھوں كے ساتھ جمع فرمائے گا كيوں كه ميں رسول الله علي ا

امام حاكم فرماتے ہيں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاه. (۲) ترجمه: بیرهدیث شیخین کی شرط پرسی ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

## فوائدروايات

🛠 معیت نبی کریم مَا ﷺ اور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے لئے دعا۔

🖈 حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه كى رفا فت مصطفوى مَنْ اللهُ عِنْهُ اللهُ عنه كى رفا فت مصطفوى مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عنه كاللهُ اللهُ ال

🖈 حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى صحابيت كاثبوت \_

## طائرانەنظر

ظاہرہے جو کسی معبت کرتا ہے اس کاذکر بھی کثرت سے کرتا ہے حضرت
الو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی محبت ِ رسول مُنْائِلُم کا عالم تو پچھاور ہی تھا مگر رسول
الله منائلُم بھی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا بار بار ذکر فرمایا کرتے ہے اس کی
ایک وجہ تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی ایٹار و قربانیاں ہیں اور دوسری وجہ ہمہ
وقت رسول اللہ منائلُم کی رفاقت، فرقت کے لمحات بہت کم گزارے ہیں اگر سوچا
جائے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان کسی کے دوست کو دیکھتا ہے تو اسے
فورا اس کے دوست یاد آتے ہیں کیوں کہ اکثر لوگوں کی بہچان ان کے دوست و
احباب کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول
اللہ منائلُم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول
اللہ منائلُم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول
اللہ منائلُم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیا آجانا کسی دوشی اور محبت ہے کہ نہیں یقینا

.

## حضرت عباس على رضى التُدعنهما بإرگاهِ صديق اكبر مين

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما فرمات بين:

لسما قبض النبى كَالْيَا خساصه السعباس عليافى اشياء تركهارسول الله كَالْيَا فاختصما الى ابى بكر رضى الله عنه فساله ان يقسم بينه مافابى و قال شيئا تركه رسول الله كَالْيَا ما كنت لاحدث فيه. ورواية اخرى طويلة .(١)

ترجمہ: جب نی کریم مُنظِیْظ کا وصال ہوا تو حضرت عباس نے پچھامور میں حضرت علی سے خاصمہ کیا جن کورسول اللہ مُنظِیْظ نے چھوڑ اپھروہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس خصومت کے رحاضر ہوئے تو اور تقتیم کا سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اور فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ مُنظِیْظ کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا۔ امام ابو بکر برزار فرماتے ہیں:

وهذا الحدیث اسناده حسن. (۲) ترجمه: اس حدیث کی سندهسن ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ:

<sup>(</sup>۱)—مسند البزار ۱ 🖊 ۸

<sup>(</sup>٢) – المصدر المتكور ١ / ٨

حضرت عبدالله بن عباس صنى الله عنهما فرمات بين:

لما قبض رسول الله تَالِيمُ واستخلف ابوبكر، خاصم العباس عليافي اشياء تركهارسول الله تَالِيمُ الى ابى بكر، فقال ابوبكررضى الله عنيه: شيء تركه رسول الله تَالِيمُ فلم يحركه فلا احركه.. الحديث. (1)

ترجمہ: جب نبی کریم مُنظِیم کا وصال ہوا تو حضرت عباس بھے چیزوں میں حضرت علی سے لڑے جن کورسول اللہ مُنظِیم نے چھوڑ اپھروہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس جھگڑا لے کرحاضر ہوئے ،حضرت ابو بکر نے فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ مُنظِیم کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا، نہ رسول اللہ مُنظِیم نے ایسا کیا۔
امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احمد و رجاله ثقات. (۲)

ترجمه: ال کوامام احمد نے روایت کیا اور اس کے راوی ثفتہ ہیں۔ شخ ارزو وط کہتے ہیں:

اسنساده صبحیت علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر اسماعیل بن رجاء فمن رجال مسلم . (۳)

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد بن حنبل ۱ /۲۲، مسند ابی یعلی ۱ /۲۷

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائدة / ٢٤١

<sup>(</sup>٣)—مسند الصحاية ٢٠ / ٢٧٢

ترجمہ: اس کی سندمسلم کی شرط پر سیح ہے،اساعیل بن رجاء کے علاوہ باقی راوی بخاری کے ہیں اور ابن رجاء مسلم کے راوی ہیں۔

### فوائدروايات

🛠 حضرت على وعباس رضى الله عنهماعد التوصديق اكبررضي الله عنه ميں۔

المنتورسول مَنْ يَعْمِلُ كُلُمْ يَرِينَى كِساتُهُمُ لِ اللهُ اللهُ

🖈 حضرت ابوبكرصد يق رضى الله عنه كه انكار براظهار خاموشى \_

الله عنه كفضل علم ومرتبه برولالت -

## طائرانەنظر

یہ بات تو بقول ابن منظور افریقی (طبق ات المفقهاء) واضح ہے کہ رسول اللہ منظور افریقی (طبق ات اللہ عنائیئی کے عہد مسعود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتوی صادر فر ماتے ہے ، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسول اللہ عنائیئی کے بعد سب سے بڑے عالم تھے اب رہی یہ بات کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ما اپنا جھاڑا لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں گئے یہ چند وجو ہات کی بنا پر ہو سکتا ہے

ا۔آپ کے قاضی ہونے کی وجہ سے ' ۲۔آپ کے حاکم ہونے کی وجہ سے سے سے سا۔ صاحب علم ہونے کی وجہ سے سے سے سے سے معزز ومحترم ہونے کی وجہ سے سے معزز ومحترم ہونے کی وجہ سے ۵۔رسول اللہ مٹائیٹیم کے رفیق ہونے کی وجہتے ادرابیا بھی ہوسکتاہے کہان تمام وجو ہات کو کموظ خاطر رکھا گیا ہو۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے ان کی بات سی تو ان کے مؤقف کی تائید نہ کی بلکہ سنت مبار کہ کے مطابق فیصلہ فر مایا ، حضرت علی وعباس رضی الله عنہا نے اس فیصلہ کو قبول کیا کیونکہ آپ کا فیصلہ سنت نبوی کے مطابق تھا بہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عنا تی سیرت کے مطابق قرار دیتے علی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عنا تی سیرت کے مطابق قرار دیتے ۔

## حضرت ابوبکرصد بق رضی اللّدعنه ہی رسول اللّہ علیّا کے بعد حاکم وخلیفہ تھے

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

سبق النبي مَالِيَّا و ثنى ابوبكر و ثلث عمر رضى الله عنه خبطتنا او اصابتنا فتنة ويعفو الله عمن يشاء. (١)

ترجمہ: نبی کریم مَالِیْتُوا مقدم دوسرے ابو بکر اور تنیسرے عمر رضی اللہ عنہ ابیں اور ہم فتنہ میں پڑے ہیں، اللہ تعالی ابنی منشاء سے معاف فر مادے۔ میں پڑے ہیں، اللہ تعالی ابنی منشاء سے معاف فر مادے۔ امام حاکم فر ماتے ہیں:

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یحوجاه (۲) ترجمه: اس حدیث کی سندسی میساور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱)—المسند لاحمد بن حنبل ۲/۹۰۲، كنزالعمال ۱۱/۲۷۱، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۳٬۳۰۷، اتحاف الخيرة المهرة ۱۸/۱۱، المستدرك للمحاكم ۱۰/۲۱۸، المعجم الاوسط للطبراني ۱۶/۹۰۱، امالي للمحالي ۱/۲۰۲۰ الاعتقاد للبيهقي ۱/۳۸۱، السنة لابن ابي عاصم

<sup>(</sup>٢) - المستدرك للحاكم ١ / ٢١٨

شخ ارنؤ وطنے کہا:

اسناده حسن (۱)

ترجمہ: اس کی سندحسن ہے۔ امام بیثمی فرماتے ہیں:

روأه احمد والطبراني في الأوسط ورجال احمد ثقات. (٢) ترجمه الكوامام احمد اورطبراني في الأوسط مين روايت كيا بهاوراحمد كراوى ثقة مين -

امام مقی مندی فرماتے ہیں:

(حمم وابن منیع و مسدد و العدنی و ابو عبید فی الغریب و نعیم بن حماد، ک، طس، حل و خشیش فی الاستقامة و الدور قی و ابن ابی عاصم و خیشمة فی فضائل الصحابة). (۳) فتلف اساد کی روسے بیرحدیث مجے ہے۔ وصی اللہ بن محم عباس نے اس کی سند کو جے کہا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) – مسند الصحابة ۳۹۹/۲۰

<sup>(</sup>۲) - مجمع الزوائد ۸ / ۳۵۳

<sup>(</sup>۳) - كنزالعمال ۱۱ / ۲۷۱

<sup>(</sup>٤) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢١٤

### فوائدروايت

منى كريم مَنَا يَيْنَا كَ بعد حضرت ابو بكر رضى الله عنه بى حاكم اسلام تقے۔

کاعبدمسعود برامن تھا۔

المح خلافت صدیقی کی تفذیم پرجامع دلیل۔

## طائرانەنظر

ہجرت کی بات ہو یا امامت کی، رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ کی معیت کی بات ہو یا خلافت کی ہات ہو یا خلافت کی ہرمقام ثانی اثنین کا متقاضی نظر آتا ہے،رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ کے بعد ہمیشہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ کا ذکر آیا۔

# حضرت صديق اكبررضى اللدعنه كى استقامت

حضرت على رضى الله عندنے جمل كے دن فرمايا:

ان رسول الله تَالِيمُ لم يعهد اليناعهدا ناخذبه في الامارة و لكنه شيء رايناه من قبل انفسنا ثم استخلف ابوبكر رحمة الله على ابى بكر فقام و استقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه .(١)

<sup>(</sup>۱)-المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۸۳، المستدرك للحاكم ۱۰/۳۰۷، کنز العمال ۱۰/۳۰۵، الاعتقاد للبيهقی ۱/۱۰۳، الشريعة للآجری ۳۰۷/۳ كنز العمال ۱/۳۰۳ الشريعة للآجری ۳،۷/۳ نفضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۲۲۲، الرياض النضرة ۱/۱۰، تاريخ دمشق ۲۹۲/۳۰، الحسام المسلول ص۲۷

امام بیثمی فرماتے ہیں:

رواه احسمدو فيسه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.(١)

ترجمہ: اس کواحمہ نے روایت کیا ہے اور باقی راوی سیح میں اور ایک راوی کامعلوم نہیں۔

امام مقی ہندی فرماتے ہیں:

(حمم و نعيم بن حمسادفي الفتن وابن ابي عاصم عق واللالكائي ق في الدلائل والدورقي ص). (٢)

امام دار قطنی نے اسود بن قیس کے بعد سعید بن عمر و بن سفیان عن ابیہ قال خطب علی۔ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (۳)

امام حاکم نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے جس میں عمرو بن سفیان کا ذکر ملتا ہے۔(س)

عمروبن سفیان کوامام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)-مجمع الزوائد٢ / ٣٣٨

<sup>(</sup>۲) - كنز العمال ٥ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) - العلل للدارقطني ٤ /٧٨

<sup>(</sup>٤)—المستدرك للحاكم ١٠ / ٧٥٣

<sup>(</sup>ه)—الثقات ه / ۲۰ ه

### فوائدروايت

الله مَنْ الله مُن الله مَنْ الله مُن الله مُن الله مَنْ الله مَنْ الله مُن اله

الله عنه کے لئے رحم کی دعا۔

ا آپ کی اقامت واستقامت کی وجہ سے دین نے اپنے قدم جمائے۔

### طائرانەنظر

جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو لوگ مختلف گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں نہ جانے ریے حکومت زیادہ دیر چلے گی کہبیں، حکمران کیسا ہوگا، بزول یا تڈر بھیلنے والاياذث جاني والامن ماني كرنے والايا قوانين كامحافظ اليكن حضرت سيدنا صديق اكبررضى الله عنه صرف دين كے معلم و ملخ نہيں رہے بلکہ روئے زمين کے مسلمانوں کے سیاہ وسفید کے مالک رہے،تمام کے تمام شعبہ جات آپ کے کنٹرول میں رہے، تمام معاملات کوئی طریقہ سے جلانے کے ذمہ دار رہے اور بیرکام ایک عام انسان نہیں کرسکتا اور وہ بھی ایک دم رسول اللہ مَاکَیْتُمْ کے تشریف لے جانے کے بعد-بیایک سنگین مسئله تفا که اسلامی نظام حکومت کی نگهبانی کیسے ہوگی ، قوانین اسلامی كالتحفظ كيسے ہوگا، حدود وتعزیرات كا نفاذ كيسے ہوگا، كين صاحب الغار، ثاني اثنين سے ملقب شخصیت نے جاردا نگ عالم میں افتد اراعلیٰ کے قوانین کا یوں نفاذ کیا کہ آج تك كوئى محض بيفريضهاس طرح سرانجام ندد يسكا \_ گويا كه آب نے ہر جيلنج كاؤث كرمقابله كيا، دين اسلام كى عمارت كودْ كمرگانے نہيں ديا بلكه خود بھی تعلیمات اسلاميه پر قائم رے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا۔

#### Marfat.com

### حضرت ابوبكررضي اللدعنه كالممل بطور فجت

#### حصين بن منذر كہتے ہيں:

لما جيء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلى دونك أبن عمك فاقم عليه الحد فجلده على و قال : جلدرسول الله مَن الله الربعين، و جلد ابوبكر اربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة. وفي روايات: وهذا احب الى.

ترجمہ: جب ولید بن عقبہ کوحفرت عثان کے پاس لایا گیاان کے خلاف ان لوگوں نے گوائی دی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنے چچا کے بیٹے کو پکڑیں اور حدلگا کی بیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوکوڑے لگائے اور فر مایا:

نی کریم مَثَاثِیْمُ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جالیس اور عمر نے اس کوڑے لگائے اور فر مایا نیسب سنت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) - سندن ابن ماجة ۲/۱۷، صحيح مسلم ۱/۹۸، سندن ابن داؤد ۲۱ / ۲۰ السنيعاب في معرفة داؤد ۲۱ / ۲۰ السندن الكبري للبيه قي ۱/۸۲۸ الاستيعاب في معرفة الاصحاب ۱/۹۳۱ المصنف لعبد الرزاق ۷/۳۷۹، سنن الدارمي ۷/۱۳۸، كنز العمال ٥/٤٨٤ المسند الجامع ۳۱/۱۸، السنن الصغير للبيه قي ۷/۹۷ جامع الاصول لابن اثير ۱/۸۲۰ الوافي بالوفيات ۷/۹۵، مستخرج ابي عوانة ۲۱/۰۲۱ معرفة السنن والآثار ۱/۱۲۸، مسند طيالسي ۱/۲۲۱

شخ البانی نے اس کوئی کہاہے۔(۱)

#### فوا ئدروايت

من حضرت ابوبکر وعمر رضی الله عنهما کی سیرت کوشری مسائل میں جحت مانا جاتا رہا۔

المجلس نبی کریم منافقیم کے عمل مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر وعمر کے عمل مبارک کو ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر وعمر کے عمل مبارک کو بھی سنت قرار دیا گیا۔

کے حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد شیخین رضی اللہ عنہ ما بیس پیش بیش ستھے جس کی وجہ سے وہ ان کے احوال کو بخو بی جانتے ہتھے۔

### طائرانەنظر

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے عہد میں بید معاملہ حضرت علی رضی الله عنه کے سپر دکیا جانا حضرت علی رضی الله عنه کی فہم و فراست اور شریعت اسلامیہ سے واقفیت پر دلالت کرتا ہے اور پھر آپ کا حدلگانے پر بطور دلیل نبی کریم مَالیّٰ اور شیخین کا ذکر کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ خمر کی حدامام ابوصنیفہ، مالک، ابویوسف، محمہ، اور احمد بن صنبل کے فزد کی اسی کوڑے اور امام شافعی ، اسحاق بن را ہویہ، اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن صنبل کے فزد کیا جیالیس کوڑے ہے۔

<sup>(</sup>۱) - صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ۲ / ۷۱

حضرت علی رضی الله عند کی فقاہت عدیم المثال ہے آپ نے تمام افعال کوجمع کر دیا اور مجتهدین کے لئے اجتہاد کی راہیں ہموار کیں۔

## حضرت الوبكر كي معيت نبوي وعلوي (مَنْ يَثِيمُ ورضي الله عنها)

#### حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

کنت علی قلیب یوم امیح او امتح منه فجاء ت ریح شدیدة لم ار ریحا اشد منها الا التی کانت قبلها ثم جاء ت ریح شدیدة فکانت الاولی میکائیل فی الف من الملئکة عن یمین النبی تُلَیّم و کان ابوبکر والثانیة اسرافیل فی الف من الملئکة عن یسار النبی تُلَیّم و کان ابوبکر عن یمینه و کنت عن یساره فلما هزم الله الکفار، حملنی رسول الله تُلَیّم عن یمینه و کنت عن یساره فلما هزم الله الکفار، حملنی رسول الله تُلَیّم علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت الله، فثبتنی علیه فطعنت برمحی حتی بلغ الدم ابطی (۱) ترجمہ: ایک دن بم کویں سے پانی لینے گے، خت بوا آئی جس سے پہلے آئ خت بوا آئی جس سے پہلے آئ خت بوا آئی جس نے پہلے آئ خت بوا این کرار فرشتوں کے ساتھ نی بوا میں خانین کا دا کیں جانب آئے، دوسری باراسرفیل بزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم تُلِیم کی دا کیں جانب آئے، دوسری باراسرفیل بزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم تاثیم نی بازیم کی تاثیم نی وائیل جانب آئے، دوسری باراسرفیل بزار فرشتوں کے ساتھ نی

بالمين تقام يس جب الله تعالى نے كفاركو شكست دى تورسول الله مَالْيَمْ نے جھے گھوڑے

يرسواركرلياجب ملى كهوڑے يرجر هاكياتو آب نے مجھے اٹھاليا، يس ميں نے آپ كى

<sup>(</sup>۱) - البسند لابي يعلى ١ /٤٧٢) المستدرك للحلكم ١٠ /٢٢٣

گردن پر بیٹھ کراللہ سے دعا کی پھر میں مضبوطی سے پکڑلیا، پھر مجھے نیز سے کاسرالگاحتی کہخون میری بغل تک پہنچ گیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: ال حدیث کی سندیج ہے اور اس کو شیخین نے روایت نہیں کیا۔ فوائدروایت

الله عنه العرصديق رضى الله عنه ہرميدان ميں رسول الله من الله عن الله عنه عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله

کے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود تھے۔ طائر انہ نظر

یہ بدر کا واقعہ ہے اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اتن کثیر تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پرصرف حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی

بن:

انبى كرىم مَالِينَا كى سب سے زيادہ قربت \_

🛠 حضرت ابوبكررضي الله عنه سي حضرت على رضي الله عنه كي محبت \_

<sup>(</sup>۱)-المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۲۳

اسلام کے عظیم ستون ہونے کی وجہ ہے۔ فرشنوں کے جھرمٹ میں ہونے کی وجہ ہے۔ اوراگریه تمام وجو ہات بھی ملحوظ خاطر رکھی جائیں تو کوئی حرج لازم نہیں آتا كيونكه آب رضى الله عنه ان تمام صفات كے حامل تھے۔

## حضرت ابوبكركي ابل بيت رضوان التديم سيمحب

حضرت عقبه بن الحارث رضى الله عنه فرماتے ہیں:

صلى ابوبكر رضى الله عنه العصرثم خرج يمشى فرأى المحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بابى شبيه بالنبى لا شبيه بعلى وعلى يضحك. (٢)

ترجمهٔ: حضرت ابو بکر رضی الله نے نماز عصر اداکی پھر نکل کر پیدل چلنے لگے پس
آپ نے حضرت امام حسن رضی الله عنہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں
پھرآپ نے ان کو کندھوں پر اٹھالیا اور فر مایا: میرے باپ آپ پر فندا ہوں آپ تو نبی
کریم مُلَّا ﷺ جیسے ہیں لیکن علی رضی اللہ عنہ جیسے نہیں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بنس
دے تھے۔

اس کوامام بخاری نے روایت کیا ہے، بیرحدیث سے ہے۔

#### فوائدروابيت

الله عندست الوبكر صديق رضى الله عنه كى امام حسن رضى الله عندست محبت \_

الله عنه كساته أناجانا

اللبيت پرسب كوفدا كرنا\_

(۲)-صحيح البخاري ۱۱ /۳۷۷

#### Marfat.com

### حضرت على رضى الله عنه كا آپ كى طرف د مكير منسنا ـ

#### طائرانەنظر

رسول الله طَالِيَةُ اور انبياء عليهم السلام كے بعد انسانيت ميں سب سے افضل شخصيت جوعهد رسالت كے اسلامی غزوات كے مجاہد وغازی، رسول الله طَالِيَّةُ كَ جَانتُين وخليفه، عهد رسالت طَالِيَّةُ كَ قاضی ومفتی، پوری اسلامی دنیا كے عظیم اور بهاور حكمران، چھوٹی سی عمر كے امام حسن رضی اللہ عنه كوا تھا يا اور فرما يا الے حسن آپ پر ميرابا پ فدا آپ تو حضور مَالِيَّةُ جيسے ہوليكن على رضی اللہ عنه جيسے نہيں ہو حضرت علی رضی اللہ عنه جيسے نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنه جيسے نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنه جيسے نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنه جیسے نہیں کر حک ( اینسے ) فرما یا۔

خيال رے:

انسان کااندازخوشی تین اقسام میں منقسم ہے۔

☆ تىسم

🖈 خکے

🖈 قبقه

خوشی سے لب ہلیں تو تبسم اور دندان نظر آئیں تو سے اور اونجی آوازیں خوشی قبطہ کہلاتی ہے، یہاں تبسم سے ایک درجہ بڑھ کرخوش ہے اور قبقہ سے صحابہ میں الرضوان کی شان کری بعید ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہنستاا حساس وقربت صدیق اکبررضی اللہ عنہ پردلالت کرتا ہے۔

# حضرت صديق اكبركي حضرت فاطمه رضي التدعنهما يسعملا قات

#### امام شعبی فرماتے ہیں:

لسما مرضت فاطمة رضى الله عنهااتاها ابوبكر رضى الله عنه فاستأذن عليهافقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابوبكريستأذن عليها على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابوبكريستأذن عليك فقالت: تحب ان اذن له قال: نعم فاذنت له فدخل عليها يترضاها، وقال والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت. (1)

ترجمہ: جب حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا بہار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے فاظمہ: ابو بکر اجازت ما نگ رہے ہیں، کیا آپ اجازت دینا پند کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ہاں میں نے اجازت دے دی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی رضا مندی کے لئے تشریف لائے اور فر مایا: اللہ کی قسم میں نے گھر، گھر والے، خاندان اور مال کو صرف اللہ، واس کے رسول اور اہل بیت کی خاطر چھوڑ اہے، پھر آپ نے ان کوراضی کیا اور وہ راضی ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱)-السنن الكبرى للبيهقى ٦/١٦، البداية والنهاية ٥/١٩، فتخ البارى ٩/٥٠، سير اعلام النبلاء ١٢١/٢

امام بيهق فرمات بين:

هذا مرسل حسن باسناد صحیح. (۱) ترجمه: بیمرسل حسن ہے اس کی سندیجے ہے۔ امام ابن جمرعسقلانی فرمائتے ہیں:

وهوو ان کان مرسلافاسناده الی الشعبی صحیح (۲) ترجمه: اوراگرچه بیمرسل می کین شعبی تک اس کی سند سیج ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

اسنادہ جید قوی (۳) ترجمہ: اس کی سندجیرتوی ہے۔

شخ شعيب أربؤ وط لكصتے ہيں:

اخوجه ابن سعد فی الطبقات و اسناده صحیح لکنه مرسل (۱۲) .
(۲۶) ترجمه: اس کوابن سعد نے طبقات میں روایت کیا اور اس کی سندھیج ہے، لیکن مرسل

(۱) - السنن الكبرى للبيهقى ٦ / ١ . ٣

<sup>(</sup>۲) – فتح الباري ۹ / ه ۲

<sup>(</sup>٣) - البداية والنهاية ٥ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) - تخريج سير اعلام النبلاء ٢ / ١٢١

#### فوائدروايت

🖈 خلیفه رسول کی سادگی۔

🖈 خلیفه رسول کی اہل بیت ہے محبت۔

ان کے گھرجانے سے پہلے اجازت کھوظ خاطر۔

🖈 حضرت فاطمه کی تیمارداری۔

السب کھاہل بیت کے لیے قربان۔

المراور حضرت فاطمه رضى التدعنها كي رضا المراور حضرت فاطمه رضى التدعنهما كي رضا

#### طائرانەنظر

حضرت صديق اكبررضي الله عنه كابيجله:

والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاحة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت.

کئی سوالوں کا جامع جواب ہے جاہے صدیق اکبر کی محبت اہل بیت کی بات ہویا اہل بیت کے لئے وظیفہ کے تقرر کی بات ہویا باغ فدک کی بات ہو۔

سیج اور خطیم خلیفه کی ایسی گفتگونه تو جھوٹی بات ہے اور نه جھوٹی ، جو فر ما دیا کوئی شک وشبہ کی گنجائش نه رہی اور پھر باب علم کا اس روایت کوامتِ مسلمہ تک پہنچانا تمام ترشکوک وشبہات کا از الہ ہے۔

# حضرت ابوبكررضى اللهءندكي ببعث مين نتمام مسلمانول كي رضا

#### حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بین:

لما بویع ابوبکر قال: این علی لا أراه؟ قالوا لم یحضر قال: ابن الزبیر؟ قالوا: لم یحضرقال: ما حسبت الاان هذا البیعة عن رضا جمیع المسلمین، ان هذه البیعة لیست کبیع الثوب الخلق، ان هذه البیعة لا مردود لها، فلما جآء علی قال: یا علی ماأبطاً بک عن هذه البیعة؟، قلت: انی ابن عم رسول الله ﷺ وختنه علی ابنته، لقد علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک، قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله فمد یده فبایعه، فلما جآء الزبیر قال: ما أبطاً بک عن هذه البیعة؟ قلت انی ابن عمة رسول الله ﷺ وحواریة، اما علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله ﷺ ومدیده فبایعه. (۱)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو آپ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ میں نے ان کوہیں دیکھا، تولوگ کہنے لگے وہ ہیں تشریف لائے پھر فرمایا: ابن زبیر کہاں

<sup>(</sup>۱) - كنز العمال ٥ / ٦٣٨

ہیں؟ تولوگوں نے کہاوہ بھی نہیں آئے میراخیال ہے کہ یہ بیعت تمام ملمانوں کی رضا سے ہی ہوئی، یہ بیعت بوسیدہ کیڑے کی نیج کی طرح نہیں ہے، نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا: اے علی کس وجہ سے اس بیعت میں تاخیر ہوئی؟ تو میں نے کہا: میں رسول اللہ تائین کی زاد اور داماد ہوں، جھے تھا کہ میں اس معاطم میں آپ سے پہل کرؤں گا، آپ تاخیر نہ قرما کیں اور ہاتھ بڑھا کہ میں اس معاطم میں آپ نے بیعت لی، پس حضرت زبیر آئے تو فرمایا: اس بیعت میں آپ کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ تائین کی اس معاطم میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ تائین کی ناخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ تائین کی ناخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بیان کروں گا، آپ تاخیر این خفرما کیں اور جواد رہے کا بیٹا ہوں، جھے تھا کہ اس معاطم میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر این شفرما کیں اور جاتھ بڑھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔

اسنادہ صحیح .(۱) ترجمہ: اس کی سندسجے ہے۔

#### فوائدروايت

🖈 بیعت صدیق اکبررضی الله عنه پراجماع امت ہے۔

الله عنه آپ کی بیعت پر راضی ہے۔

الله عنه كونضور مين الله عنه كاحضرت على رضى الله عنه كونضور مين ركهنا ـ

(۱) - كنز العمال ٥ / ٦٣٨

### طائرانەنظر

خلیفہ وقت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفسار آپ کے اسلام کے عظیم رکن وراہنما ہونے کی طرف مشیر ہے،اور آپ کا استفسار اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کی تاخیر سے باخبر سے، ظاہر ہے عظیم قائد کی بہی علامت ہے کہ وہ ہررکن کی طرف نگاہ رکھتا ہے،حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے معامت ان کو بھلا دینا کیسے ممکن تھا اور ویسے بھی اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے اپنی اولا دسے بڑھ کر حضرت علی سے بیار کرتے سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں اولا دسے بڑھ کر حضرت علی سے بیار کرتے سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے بھی ہے۔

# حضرت على حضرت ابو بمررضى الله عنها كى نيكيول ميں سے ايك نيكى

حضرت على رضى الله عندنے فرمایا:

وهل انا الاحسنة من حسنات ابى بكر رضى الله عنه. (١) ترجمه: مين ابوبكررضى الله عنه كانيكيول مين سيرايك نيكي مول و مرامع الله عنه كانيكيول مين سيرا يك يكي مول و عبد المنعم لكھتے ہيں:

اسناده صالح. (٢)

#### فوائدر وابيت

🖈 حضرت ابوبکرصدیق رضی اَلله عنه محسن ہیں۔

کے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی ہیں۔

#### طائرانەنظر

حضرت علی رضی الله عنه کا خود کوحضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی نیکی کہنا کوئی اجنبی بات نہیں جو شخصیت عالم اسلام کی محسن ہو وہ شخصیات کی محسن بھی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کے بارے بیں صرف حضرت علی رضی الله عنه نے بیہ

<sup>(</sup>۱) - فضائل ابی بکر للعشاری ص۱۰، تاریخ دمشق، ۳۸۳/۳، مختصر تاریخ دمشق، ۲۹۳/۳، مختصر تاریخ دمشق، ۲۹۶/۳، مختصر تاریخ دمشق، ۲۹۶/۴

<sup>(</sup>٢) - تخريج فضائل ابي بكر للعشاري ص١٥

جمله بين فرمايا، بلكه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين:

وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات ابى بكر. رضى الله عنه. (١)

ترجمه: اوربیه بهار به سردار بلال حضرت ابو بمرکی نیکیون میں سے ایک نیکی ہیں۔

اس کے علاوہ آپ کے دستِ شفقت پرلوگ اسلام لائے جن میں عشرہ

مبشرہ میں ہے بھی شامل ہیں، اور آپ کی شفقت سے لوگ کفار کی غلامی ہے آزاد کئے

گئے۔اس سے بڑھ کراور کیا نیکیاں ہوسکتی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه کاریفر ما ناچند وجو ہات کی بنا پر ہوسکتا ہے۔

😭 تے کی اسلام اور اہل بیت کے ساتھ ہمدر دیوں کی وجہ ہے۔

المل اسلام پراحسان کواینے او پراحسان سمجھا۔

الله عدیث میں شیخ ہونے کی وجہ ہے۔

الکان کے معاملہ میں بڑھ چڑھ کر تھے۔ لینے کے سبب۔

الا حضرت فأظمه سے نکات کامشورہ دینے کی وجہ ہے۔

اورا گریتمام تراحسانات کونخوظ رکھاجائے تو بھی کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

### یوم آخرت اور ذکر صدر لق اکبر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله سنظیرہ نے فرمایا:

يسنادي مناد: اين السابقون الاولون؟ فيقول: من ؟فيقول: اين

ابوبكر الصديق فيتجلى الله لابي بكر خاصة و للناس عامة. (١)

ترجمه ایک ندادینے والاندادی گا: کہاں ہیں ایمان میں سبقت کینے والے، پہل

كرنے والے پھر كہے گاكون ہيں: پھر كہے گاكہاں ہيں ابو بكريس اللہ نعالى ابو بكر رضى

الله عنه کوخصوصی طور براورلوگول کوعمومی طور برڈ ھانب لیں گے۔

بیروایت حضرت انس بن ما لک سے بھی مختلف الفاظ میں مروی ہے جس کے بارے میں محت الدین طبری لکھتے ہیں :

خرجه صاحب الفضائل وقال:حسن. (٢)

ترجمه: ال كوصاحب فضائل نے روایت كیاہے اور حسن كہاہے۔

#### فوائدروايت

الله عنه الوبكرصديق رضى الله عنه سابقين اولين ميس يه بيس \_

الله عنه، الله تعالى كے خاص بندے ہیں۔

<sup>(</sup>٣)-الرياض النضرة ص٥٥، تحفة الصديق لابن بلبان ١١/١

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ص٥٧

### الله تعالى آپ پر جلى كانزول فرمائے گا۔

#### طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختلف مقامات پر حضرت صدیق اکبر کے کمالات، آپ پر رحمتوں کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطافتوں کا ذکر فرمانا آپ کے ساتھ خاص تعلق کو بیان کرتا ہے آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان، بلکہ کاملیت ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ طابی آپائے کے حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ طابی آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کو اخروی کا میابی کا مزدہ سنایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا کر اپنے محب ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

## حضرت صديق اكبرضى اللهعنه كى قرأت

حضرت علی رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں:

كان ابوبكر يخافت بصوته اذا قرأ وكان عمر يجهربقرأته، وكسان عسمسار اذا قسرأ يسأخمذ من هذه السورة،وهذه فذكر ذلك للنبي بَيْنَةُ السَّالِيَّةُ أَفْقَال الأبي بكر: لم تنخافت؟ قال: اني الأسمع من اناجى،وقال لعمر لم تجهر بفرأتك ؟ قال: افزع الشيطان و اوقظ الوسنان، وقال لعمار ولم تأخذ من هذه الصورة و هذه ؟ قال: أتسمعنى اخلط به ما ليس منه قال: لا،قال: فكله طيب. (١) ترجمه محضرت ابوبكررضي الله عنه آبهته آواز سے قر أت كرتے اور حضرت عمر بلند آواز ہے قرائت کرتے اور حضرت عمار بھی اس سورت ہے بھی اس سورت سے قر اُت کرتے ہیں میہ بات نبی کریم مُنَاتِیَا سے ذکر کی گئی تو آپ نے جھزت ابو بکرے فرمایا. آپ آہستہ قر اُت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے عرض کی : میں راز داں کو سنا تا ہوں، پھرآ پ ملائیل نے حضرت عمر رضی القدعنہ سے فر مایا: آپ او نجی آ واز میں کیوں قر اُت کرنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں شیطان کوخوف دلا تا ہوں اور سونے والون کو جگاتا ہوں، پھر عمار ہے فرمایا: آ ہے بھی اس بھی اس سورت ہے کیوں لیتے ہیں؟ تو

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱۳۱، غاية المقتصد ۱/۲۲۲ كنز العمال ۲/۱۰، المستد الجامع ۱/۲/۳۱

آپ نے عرض کی : کیا آپ مجھ سے پچھالیا سنتے ہیں کہ میں خلط کر دیتا ہوں جواس سنجھیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا : سبٹھیک ہے۔ سے بیس ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا : سبٹھیک ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں :

رواه أحمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمه: اس کوامام احمه نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔

#### فوائدروايت

التقرآن میں کیجیسی۔

🖈 عبادت میں حضوری۔

ہے رسول الله منگافیا سے آپ کے مل مبارک کی تصدیق۔

#### طائرانەنظر

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی عبادت کا ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت مبارک ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اور خوبیاں ہی سنی گئیں مجمعی بھی آپ کی مخالفت میں ایک قول بھی ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱)-مجمع الزوائد ۲ /۲۱۲

# حضرت ابوبكررضى التدعنه كاعهدمبارك سب سے بہتر

عبدخيرات والديه روايت كرتے بيل كه:

قام على رضى الله عنه فقال: حير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر و انا قد احدثنا بعدهم احداثا يقضى الله تعالى فيها ما شاء .(١) ترجمه: حضرت على رضى الله عنه كمر به بوئ بهر فرمايا :ال امت ميں نبى كريم مل الله عنه كمر عبر اور بم تو ان كے بعد ايك حادثه ميں مبتلا ہو گئے ،الله تعالى بى فيصله فرما ئيں گے جيے چاہیں گے۔ وصى الله بن عباس لكھتے ہیں:

اسناده صحيح لغيره. (٢)

ترجمہ: اس کی سندا ہے غیر کی وجہ سے سے ہے۔ صاحب تخریج لکھتے ہیں:

رس حدیث صحیح و صححه احمد شاکر (۳) محدیث صحیح می اس محدیث صحیح می اس کواحمد شاکر نے سیح کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) — المسند لاحمد بن حنبل ٢ /٣٨٣، فضائل الصحابة ص١٤٧

<sup>(</sup>٢)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٤٧

<sup>(</sup>٣) - تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٤٤

#### فوائدروايت

🖈 . حضرت ابو بکررضی الله عندساری امت ہے بہتر ہیں۔

ت کاعبدمبارک برامن تھا۔

#### طائرانەنظر

حضرت عثان غنی رضی الله عنه کے عہد خلافت کے آخری ایام میں کچھلوگ تھلی بغاوت پراتر آئے جس کی وجہ ہے آپ کے لیے سکیورٹی کا انظام کیا گیا حضرت على رضى الله عنه كى سربرا ہى ميں سكيور ٹى بلان تيار ہواجس ميں حضرات حسنين كريمين بھی شریک تصفومی و قسمت کہ قاتلین عثان اینے برے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور گھرکے پیچھے سے موقع یا کرآپ رضی اللہ عنہ پرخملہ کر کے شہید کر دیا،امیرالمؤمنین اورخلیفه وفت کافل کوئی عام می بات نهمی جووفت گزرنے کے ساتھ بھلادی جاتی۔ ای بنا پرلوگول نے حضرت علی رضی الله عنه سے قاتلین عثمان کو کیفر کر دار تک يبنيانے كامطالبه كرديا آپ نے حالات كے بيش نظران سے بچھوفت مانگامگريہ بات برمقى كئ اورايك روز بعض اسلام وثمن عناصر كى شرارتوں كے سبب ميدان تك آئيجى جوازائی کی صورت اختیار کرگئی جس کو جنگ صفین کے نام سے موسوم کیا بڑا تا ہے جس كى وجهة السام كوايك عظيم وهيكالكاليكن بيسب يجهي وتمن كاكرتا وهرتاتها\_ جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنهما کی بات ہے تو اس معاملہ میں ہمارا مؤقف میہ ہے کہ آپ دونوں صحابہ تنے اور مجتبد تھے آپ نے اپنے اینے علم کے مطابق اجتہاد فرمایا کسی کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا ( نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ ان

#### Marfat.com

دونوں ہستیوں پراپی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جنگ صفین کے بعد جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا شاید انہی حادثات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے خوارج کی وجہ سے یا مخالفین سید ناصدیق اکبررضی اللہ عنہ کی وجہ سے یوں فرمایا ہو۔

## آب رضی الله عنه کی حیات طبیبه سنت نبوی مثالیقیام کے عین مطابق تھی

### عبدخیرفر ماتے ہیں کہ

سمعت عليا رضى الله عنه يقول قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه نبى من الانبياء عليهم السلام ثم استخلف ابوبكر رضى الله فعمل بعمل رسول الله مَن الله عنه كذلك فعمل بعمل رسول الله مَن الله عنه كذلك.

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے اللہ عنی منافیظ کو ایسی بھلائی پر رخصت کیا جس پر انبیاء کیہم السلام ہے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامز دہوئے تو انہوں نے رسول اللہ منافیظ کے اسوہ مبارکہ اور سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری اور اسی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی۔ وصی اللہ بن محمد عباس نے اس کی سند کو حسن لغیرہ کہا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۳/۱۰ المصنف لابن ابى شيبة ۱۲۸ ۱۲۹۸ كنز العمال ۱/۲۰، الشريعة للآجرى ٥/۱۲ فضائل الصحابة ١/٥١٤ (٢) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۲۱۱

#### فوائدروايت

الله من تيم كے بعد آپ ہی خلیفہ منتخب ہوئے۔

#### طائرانهنظر

یکی بن معین ہوں یا خاتمۃ المحد ثین ابن جرعسقلانی ہوں جب بیلوگ کسی راوی کو ثقہ کہتے ہیں اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابن جرعسقلانی کے حکم کی وجہ سے محدثین اس حدیث کو سیحے یا ضعیف قرار دیتے ہیں اگر کی بن معین یا ابن حجرعسقلانی کی توثیق محد تک قابل اعتاد ہے تو دستے ہیں اگر کی بن معین یا ابن حجرعسقلانی کی توثیق کسی حد تک قابل اعتاد ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل کس درجہ کی ہوگی اور پھر توثیق و تعدیل پر سیرت رسول عربی مائیڈ کی مہر ثبت ہوتو اس کا مقام کیا ہوگا۔

حضرت علی رضی الله عنه کا حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی حیات طیبہ کو رسول الله منافقیم کی سیرت کے مطابق قرار دینا آپ کی صدافت وعدالت پر جامع دلیل ہے۔

## مهم سب سے افضل

موسى بن شداد كہتے ہیں:

سمعت عليا يقول: افضلنا ابوبكر . (١)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرمار ہے ہے: ہم میں سب

ہے۔ افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ۔

عبدالمنعم كہتے ہيں:

اسناده ضعيف والأثر صحيح (٢)

ترجمہ: اس کی سندضعیف ہے اور بیا ترضیح ہے۔

فوائدروابيت

🖈 حضرت ابو بمررضی الله عندسب سے افضل ہیں۔

آب بقول حضرت على رضى الله عندان مسية بهي افضل ہيں۔

<sup>(</sup>١)-العربياتين المنهمون الر

<sup>( ) -</sup> تشريع فلفعائل ابس بكر المنشاري تس

# أب رضى الله عنه نمام صفات جميله كے حامل

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه : رسول الله مَنْ الله عنه فرمايا :

النحير ثلاثمائة و ستون خصلة اذا اراد الله بعبد خير اجعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال : فقال ابوبكر : يا رسول الله هل فى شيء منها؟ قال: نعم جمع من كل . خرجه فى فضائله، و خرجه ابن البهلول من حديث سليمان بن يسار عن النبى المنافع الله علائل عن سعدت سليمان بن يسار عن النبى المنافع الله تعالى كى سے ترجمہ: بھلائى تين سوسائھ (360) خصلتوں ميں ہے جب الله تعالى كى سے بھلائى كاراده فرما تا ہے تو ان ميں سے ايک اس ميں ركھ ديتا ہے پھراس كى وجہ سے وہ بنده جنت ميں داخل ہو جاتا ہے، حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے عرض كى : يا رسول بنده جنت ميں داخل ہو جاتا ہے، حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے عرض كى : يا رسول الله عن في مان بيں ہے كوئى ميں بھى ہے تو رسول الله عن في مانا: ہاں آپ ميں سب بيں۔

قلت وقدروی عنه هنا عمر بن یونس و بقیة رجال اسناده ثقات ۲۱)

أ-الرياض النضرة ص إن فضائل المحابة ص إن تاريخ دوشق إن تفريج الرياض النضرة إن تفريج الرياض النضرة إن المحابة على إن تفريج الرياض النضرة إن تفريج الرياض النضرة إن المحابة على النفرة إن المحابة على ا

ترجمہ: میں نے کہا یہ بہاں عمر بن یونس سے مروی ہے اور اس سند کے باقی راوی ثقه ہیں۔

#### فوائدروايت

الله عنه برنان نبي عواطهر مثانيته من الله عنه برنان نبي عواطهر مثانيتهم

🖈 حضرت ابو بکررضی الله عنه جامع صفات کے حامل ہیں۔

🚓 حضرت ابو بکررضی الله عندان صفات کے سبب جنتی ہیں۔

#### طائرانەنظر

مختلف انسان مختلف خصائل وصفات کت حامل ہوتے ہیں، اگریہ صفات فرد واحد میں جمع ہوجا ئیں تو اسے جامع الصفات کہا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھ خصاتیں کسی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں الیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں خودرسول اللہ سائی آئے نے فرمایا کہ یہ ساری (بھلائی ہے معمور) خصاتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔

## یارسول الله منگانیم میراسب بچهاب کے لئے

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں:

قال رسول الله سُلِيَّةِ مَا نفعنى مال قبط ما نفعنى مال ابى

ترجمہ: رسول الله من تیئی نے فرمایا: مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر

ك مال نے ديا يس حضرت ابو بحررو پڑے اور عرض كرنے لگے: يارسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ ال

میں اور میرامال آپ ہی کے لئے ہے۔

امام ابن كثير كهتية بين:

وروی ایسطا مس حدیث علی وابن عباس وانس و جابر بن عبد الله و أبی سعید المحدری رضی الله عنهم. (۲)

ترجمه: پیر حدیث حضرت علی، و ابن عباس، و انس، و جابر بن عبد الله اور حضرت

ابوسعیدالخدری رضی الله عنه ہے بھی مروی ہے۔

بیرصدیت شوامد کی وجہ سے صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱)-سنن ابن ماجه ۱/۱۰۶۱، مسند احمد بن حنبل ۱۰/۱۰۰ مصنف ابن ابی شیبه ۷/۱۰۶۱، صحیح ابن حبان ۲۸/۲۰۵۲ مشکل الآثار ۲/۱۰۶۱کنز العمال ۱/۰۲۱

<sup>(</sup>٢) - تاريخ الخلفاء ١٠٤/١

#### وفوائدروايت

الله عنرت ابو بكررضى الله عنه كے مال سے رسول الله سائلين اور اسلام كوفاكده

بهوار

اخلاص کے آنسو۔

ا پناسب کچھر سول الله مانا تيم کے لئے قربان کرنے کی خواہش۔

#### طائران نظر

سخاوت مرف مال کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سخاوت بھی تو مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے جس کا دوسرا نام موتا ہے جس کا دوسرا نام جا ناری ہے اگر ایک شخص امیر ہے اور اپنے مال میں سے بچھ حصہ دیتا ہے جو لا کھوں جا ناری ہے اگر ایک شخص امیر ہے اور اپنے مال میں ہوتا اور وہ اپنا سارا مال دے دیتا ہے اور دوسرا شخص اس طرح امیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا سارا مال دے دیتا ہے اور وہ میننگر ول کی تعداد میں ہوتا ہے تو خود ہی انداز ہ کریں کہ بڑو آئی کون ہے مال میں سے بچھ حصہ دینے والا یاسارا بچھ دے دینے والا ؟؟

جب رسول الله طَالِيَّةُ نے غزوہ جوک کے موقع پر اعلان فر مایا تو حضرت ابو بکر وہ جانار صحابی سے جنہوں نے سب کچھ رسول الله طَالِیَّةُ کی بارگاہ میں چین کر دیا مسجد نبوی کی زمین خرید نے ، غلاموں کی آزادی یا گھر بار چھوڑ نے کی بات ہوئی تو اپنی خد مات سب سے پہلے رسول الله طَالِیَّةُ کو پیش کیس جب رسول الله طَالِیَّةُ میرا کہ: سب سے زیادہ آپ کے مال نے مجھے نفع دیا تو پھر عرض کی یارسول الله طَالِیَّةُ میرا سب بھی آپ کے اس سے ناوہ آپ کے مال نے مجھے نفع دیا تو پھر عرض کی یارسول الله طَالِیَّةُ میرا سب بھی آپ کے ہے۔

#### Marfat.com

## حضرت علی کا حضرت ابو بکرصد بین رضی الله عنهما سے بیعت کے عدم انکار پرفتنم کھانا

حضرت عا نَشه رضى الله عنها فر ما تى بين :

ان عليا قال لابي بكر والله ما منعنا ان نبايعك انكار منا لفضلك ولا تنافس منا عليك لخير ساقه الله اليك ولكنا كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا ثم ذكر قرابته من رسول رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الله على الله من قرابتي واني والله مساالوت في هذه الأموال التي بيننا و بينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله مَلَيْتَا إِلَهُ يقول : لا نورث ما تركناصدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال وانسى والله ما ادع أمرا صنعه فيه الا صنعته ان شاء الله فقال موعدك العشية للبيعة فلمما صلى ابوبكر الظهر اقبل على الناس و عذر عليا ببعض مااعتذر ثم قام على فذكر ابا بكر و فضيلته و سابقته ثم قام اليه فبايعه فاقبل الناس الى على فقالوا احسنت و اصبت...(١)

<sup>(</sup>١) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

وصی اللہ بن محمد عباس نے کہا:

والحديث من اصبح الصحاح. ( ا ). صحیح صحیح احادیث میں ہے تھے حدیث ہے۔ اور بیرحدیث کے احادیث میں ہے تا حدیث ہے۔

ترجمه: بي شك حضرت على رضى الله عند في حضرت الوبكر رضى الله عند الل

الله کی قتم آپ کی فضیلت کی مجہ ہے ہمیں کسی امر نے بھی آپ ہے بیعت کینے سے ندروکا اور نہ ہی ہم میں ہے کسی نے آپ سے مقابلہ کیا اللہ تعالی نے خود آپ كاانتخاب فرمايا اوركيكن بهاراخيال تھا كەاس معاملەمىں بهاراحق ہے يس آپ غالب آ گئے پھرآپ نے رسول اللہ طبیقیم کی قرابت کا ذکر کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی الله عندروير مي پهرخاموش ہو گئے پھر آپ نے کلمه شہادت پڑھااور فرمایا: الله کی تسم ا بنی قرابت (خاندان) ہے بڑھ کر رسول اللہ سائیٹر کی قرابت سے مجھے محبوب ہے،اللہ کی قتم اس مال کے معاملہ میں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے میں نے مجھی بھلائی سے اعراض نہیں کیالیکن میں نے رسول الله سالی ہے سنا ہے آب نے فرمایا: ہم وارث نہیں ہوتے کہ آل محمد اس میں سے کھائے جو چھوڑ کرجاتے ہیں وہ صدقہ ہے،اللّٰد کی مشیت کے خلاف میں نے جھی کھی ہیں کیا پھرآپ نے فرمایا کہ: آپ کی بیعت کا وقت عشاء ہے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ نے ظہر کی نمازیرُ ھائی آ پ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوعذر تھا وہ پیش کیا پھر حضرت على رضى الله عنه كهر ب بوئے اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه كاذكر كيا اور

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٣٦٢

آپ کی فضیلت وسبقت کو بیان کیا پھر کھڑ ۔۔۔ وئے درآپ رسی اللہ عنہ کی بیعت کی تو کو نوٹ کی فضیلت وسبقت کو بیان کیا پھر کھڑ ۔۔۔ و کے درآپ رسی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے: آپ نے بہت اچھا کیا اور درست سمت اختیار کی۔

#### فوا ئدروايت

الله عند کا انگار نبیل کی در می الله عند نے کسی وقت بھی حضرت ابو بکر رضی الله عند کی بیعت کا انگار نبیل کیا۔

کھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولا دے بڑھ کر حضور منگائینے کی اولا دے ہے محبت کرتے تھے۔

الله عنه نے خودعذر پیش کیا۔

اکبرگی عظمت بیان کی ۔

الله عنه کی بیجی بہی جا ہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کریں۔

الله عند کے اس فیصلہ کولوگوں نے درست اور اچھا فیصلہ قرار میں۔ اور اچھا فیصلہ قرار میں۔ اور اچھا فیصلہ قرار میا۔ میا۔ میا۔

#### طائرانه نظر

کسی کے خیالات کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک کہ صاحب تصور خود اس کواسینے قول و بعل سے واضح نہ کردے مثال کے طور پراگر کوئی عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلال کے بارے میں غلط کیوں سوچ

#### Marfat.com

رہاتھا تو وہ عدالت خود مجرم بن جائے گی کیونکہ کوئی عدالت یا شخص بینیں بتاسکتے کہ کوئی کیا سوچتاہے ماسوائے اس کے کہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو بیزعم باطل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ جانے کیا خیالات رکھتے ہوں گے بید ساری کی ساری کتاب آپ کرم اللہ وجہہ کے خیالات کی ترجمان ہے جس کے بعد شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

# خضرت ابوبكررضي الله عنه كي افضليت ميں شك نہيں

#### عبدخبرفر ماتے ہیں:

قلت لعلى من خير الناس بعد النبى تَلَيْنَ ؟ قال الذي لا نشك فيه والحمد لله : ابو بكربن ابى قحافة قال : قلت ثم من ؟ قال الذي لا نشك فيه والحمد الله عمر بن الخطاب. (١)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نبی کریم میں پہلے اور الحمد للہ وہ سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فر مایا وہ جس میں ہمیں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ ابو بکر ابوقیا فیہ بین پھر میں نے کہا پھر کون؟ تو فر مایا: وہ جس میں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ دہ عمر بن الخطاب ہیں۔

وصی اللہ بن محمد عباس نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔

#### فوائدروايت

الوبكر، نبي كريم مل ين الما يعدلوكوں ميں سب ہے بہتر ہيں۔

ا ب کی خلافت اورعظمت میں کوئی شک نہیں۔

الله عند في الله عند في الله عند في المحدث المحدث أبه كرات في عظمت كوبيان فرمايا

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٦٤

### طائرانەنظر

جب الله کی طرف ہے کی نعمت کا حصول یا راحت نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب میں یا کسی اجھے فعل کے آغاز ہے قبل الحمد لله کہا جاتا ہے دیکھنا ہے ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کی بات کی جائے تو بھی الحمد لله آپ الله کی نعمت ہیں، اگر آپ کے ذکر جمیل کی بات کی جائے تو ایک اچھے پہلو کا آغاز ہے۔ ہرا عتبار ہے دیکھا جائے تو الحمد لله کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی ہے کہاے اللہ کی تعریف بیان ہوگئی۔

# سب سے پہلے مسلمان

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

اول من اسلم من الرجال ابوبكر . خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجمہ: مردول میں سب سے پہلے ابو بکراسلام لائے۔ بیروایت ابراہیم نخعی اور محمد بن سرین سے بھی سیجے سند کے ساتھ مروی ہے۔ (۲) امام ابن کثیر کہتے ہیں:

والصحيح ان عليا اول من اسلم من الغلمان .... وابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) ترجمه: صحيح ميه كرحفرت على بهلي تخص بين جو بچول من ايمان لائے اور ابو بكر صديق آزادمردول ميں سب سے بهلے ايمان لائے۔

### فوائدروابيت

التدعنه كقبول اسلام مين سبقت كاثبوت التدعنه كقبول اسلام مين سبقت كاثبوت

<sup>(</sup>۱)-الرياض النضرة ١/٥٦

<sup>(</sup>٢) – الرياض النضرة مع تخريجه ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) - البداية و النهاية ٧ / ٢٢٢

### حضرت ابوبكر عنى الله عنه مردول مين سب سے پہلے اسلام كرآئے۔

### طائرانەنظر

کئی نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاسب سے پہلے ایمان لائیں، کی نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حضرت زید بن حارشہ صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حضرت زید بن حارشہ سب سے پہلے ایمان لائے سب کو کسی تحقیق کا انتظار تھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لائے سب کو کسی تحقیق کا انتظار تھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا اللہ تعالی، امام الائمہ امام ابو حنیفہ کو جزاد ہے جن کے بارے میں امام اشافعی نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے جتاج ہیں۔

امام ابوحنیفه کی تحقیق نے بیمشکل آسان کردی، آپ نے فر مایا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت اللہ عنہا، بچوں میں حضرت البو بکراور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔

اس تحقیق کی رو ہے کسی کو بھی اول مسلمان کہنا غلط نہیں کیکن اس روایت میں الرجال کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جو نہ تو بچوں کے لیے اور نہ ہی غلاموں کے لیے عمومی طور پر استعال ہوتے ہیں بلکہ آزاد مردوں کے لیے لائے جاتے ہیں علاوہ ازیں امام ابن کثیر کے قول (رجال احرار یعنی آزاد مرد) ہے بھی یہ مفہوم سمجھ میں آرہا

## خيار چيزوں ميں سبقيت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كابيان ہے كه:

لما ولى على بن ابى طالب قال له رجل يا امير المؤمنين كيف تخطاك المهاجرون الى ابى بكر رضى الله عنه وانت اكرم منقبة واقدم سابقة فقال له لو لا امير المؤمنين عائذه الله لقتلك و لئن بقيت لتأتينك روعة حصرا ويحك ان ابا بكر سبقنى الى اربع لم اتهن ولم اعتض منهن الى مرافقة الغار والى تقدم الهجرة وانى آمنت صغيرا و المن كبير إ و الى اقام الصلوة (1)

ترجمه: جب حضرت علی بینی الله عنه خلیفه نامز دموئة و ایک شخص کهنے لگا اے امیر المومنین مهاجرین نے کیے آپ برابو بکر کوتر نیج دی حالانکه آپ زیاده معزز ومقدم ہیں تو حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا: اگر امیر المؤمنین کوالله تعالیٰ تیرے قبل کی اجازت دیتا تو تجھے تبل کر دیتا اور اگر تو زنده رہا تو تجھ پر ہمیشہ خوف طاری رہے گا، تیری ہلاکت موا ابو بکر چار جیزوں میں مجھ سے سبقت لے کے جومیں نہ کر سکانہ کر سکوں گا:

🖈 - غاريس رفاقت نبوي مَنْ فَيْمَ ''

المجرت مين تقزيم

<sup>(</sup>۱) – فنضائل ابني بكر العشاري ۱/۳، كنز العمال ۱۳/٥، جامع الأحاديث م

ہے۔ میں بچین میں ایمان لا یا اور وہ ادھیڑعمر میں ہے۔لوگوں کونماز بڑھانے میں (امامت میں)

روایت کے آخری حصے کی تائید قرآن وحدیث سے ہور ہی ہے، ہجرت اور غار میں رفاقت نبوی سائیڈ ہم آن کریم سے، اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول عالم میں رفاقت نبوی سائیڈ ہم آن کریم سے، اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول اللہ مناقی ہے۔ اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول اللہ مناقی ہے۔

### فوائدروايت

الله عنه کے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔

المئامر برستوں کی ندمت۔

🖈 ـ اتن بات کوبھی گستاخی صدیقِ اکبر رضی الله عنه مجھا ـ

الله عنه البررضي الله عنه المرضى الله عنه

☆ \_ اظهارِ ناراضگی فرما کرشکوک وشبهات کا از اله کیا۔

کے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کو جار چیز وں میں خود ہے مقدم سمجھا۔ کی حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کوخود ہے افضل سمجھا۔

### طائرانه نظر

خلیفہ وُ قت ہو، سابق (Former) خلیفہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لئے تیار نہ ہو، جو بات کر ہے اسے تی دم کی دی جائے بید چندوجو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے،

ئے مخلص خلیفہ کی مخلص خلفاء کی جانتینی۔ کھے مخلص خلیفہ کی مخلص خلفاء کی جانتینی۔

الكار حدودشراعت كالتحفظ

٨٠ - عبده خلافت كالتحفظ \_

الله ملاينيا كرفقاء كي عزت كالتحفظ

این ما بعد خلیفہ کے لئے درس۔

🖈 ۔ سیچے اور ایمان دارلوگوں کے مقام ومرتبہ کا تتحفظ ۔

اعتراض کرنے والوں کی زبان بندی۔

یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فصیحا نہ جملے قابل غور ہیں، لفظ آت کے شروع میں لام تا کیداورلفظ وی کا استعمال آپ کے م وغصہ کا اظہار ہے، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ: وی کا معنی ہمدردی بھی آتا ہے اور ہلاکت بھی اور قرآن کریم میں جو ویل کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس کے مطابق اس سے مرادجہنم کا گڑھا ہے مگر قرینہ وکلام سے اندازہ لگایا جائے گا، آیا یہ بمدردی کے معنی میں ہے؟؟ تویاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز تکلم اس کے بالکل برعس ہے اس لئے یہ لفظ محدردی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پرایسے دلائل پیش کے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے دلائل قرآن کریم اور سنت ثابتہ ہے ماخوذ ہیں حالانکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کا فر مان مبارک بھی ججت ہے جس طرح کہ نبی کریم ساتھ نے ایر مایا:

علیکم بسنتی و سنة المحلفاء الراشدین. ترجمہ: تم پرمیرااورخلفائے راشدین کاطریقداازم ہے

حضرت ابو بكرصد لق رضى الله عنه كى بياليى خصوصيات بين:

🖈 \_غار میں رفاقت' ِ نبوی مَثَالِیَّتُومُ ''

ہرت میں تقذیم

ادهيرعرمين اسلام مين تقذيم

ہے\_لوگوں کونماز بڑھانے میں (امامت میں) تقدیم

جوکسی اور کونصیب نه ہو تمیں ، نه ہو تکیں گی ، ایسی خصوصیات برمختلف صحابہ کرام نے رشک اور برملا رشک کا اظہار بھی کیا ، ان خصوصیات کی بنا پر آپ کو ہمیشہ امتیازی خصوصیات سے خض کیا جاتار ہا اور تا قیامت کیا جائے گا۔

# امامت ونفزيم صديق اكبررضي اللهعنه

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

غائب وانبى لصحيح غير مريض ولو شاء ان يقدمني لقدمني فرضينا لدنیانا من رضیه الله و رسوله لدیننا. (۱) بیروایت معناصیح ہے جس کامفہوم ندکورہ روایات میں موجود ہے۔

ترجمه: رسول الله مثَاثِيَّا في ابو بكر كومصلى امامت بر كھرا كيا، آپ نے لوگوں كونماز پڑھائی حالانکہ، میں وہاں ہی تھا، غائب نہیں تھا، میں سیح تھا بیار نہیں تھا، اگر آپ مجھے آ کے کرنا جائے تو کردیتے ،ہم ان سے اپنے دنیاوی معاملات کے لئے راضی ہو گئے جن ہے رسول اللہ مَنَا ثَيْنَام ہمارے دین معاملات کے لئے راضی ہوئے۔

### فوائدروايت

حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه عهد رسالت ميں ہي امت کے امام تھے۔ ☆ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَصرت الوبكررضي الله عنه كي اقتداء ميس نماز ادا فرما كي \_ ☆ حضرت على رضى الله عنه كى امامت وتقذيم صديق اكبررضى الله عنه ميں رضا \_ ☆

<sup>(</sup>١) - اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ١٤٩/٢، فضائل الخلفاء الراشدين لإبي بُعَيْم ١١٥/١، الرياض النضرة ص ١٧٧

### طائرنەنظر

انداز کلام بمیشہ کلام کی ابمیت کو واضح کرتا ہے اگر کلام دلائل کے ساتھ ہوتو پختگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہم انتہائی فکر انگیز ہے کیوں کہ آپ نے پہلے اپنی حاضری کا ثبوت بیش کیا جوا کی گواہی کی صورت ہے، پھر اپنی گواہی ہی صورت ہے، پھر اپنی گواہی ہے صورت ہے، پھر اپنی گواہی سے پہلے لام تاکیدا ورحروف مشبہ بالفعل بالتحقیق ذکر کر کے کلام کومزید بختہ کیا پھراپنی تندری کا ذکر کیا مقصد می تھا کہ میں وہاں موجود تھا اور پور ہوش وحواس کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ منگھ اللہ عنہ خاب صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا امامت کے انتخاب فرمایا اور مجھے اگر جا ہے تو آگے کرتے مگر نہیں کیا تو جورسول اللہ علی کی رضا تھی ہماری بھی وہی رضا ہے، ہم صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو امام اور مقدم سلیم کرتے ہیں بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو سلیم کرتے ہیں بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا پھر اس پر قائم رہے۔

اورآپ کی بیا یک مجتمدانه کاوش تھی کہ آپ نے دینی معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیک معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیک مسلم کے لئے ایک اہم مسلم کا استنباط فر مایا، جس سے تمام پیچید گیاں دور ہو گئیں۔

جو بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نصور میں آئی وہ کئی صحابہ کرام کے ذہن میں ہوگی اس لئے انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر آپ کی امامت وخلافت کو تسلیم کرنے میں آمادگی ظاہر کی ۔

# صديق اكبركى صدافت تفسيرعلى رضى اللهعنهما كى روشني ميں

آیت کریمه کی تفسیر حضرت علی رضی الله عنه کی زبان اقدس سے:

والذي جاء بالصدق وصدق به ... الآية

عن على رضى الله عنه في قوله: (والذي جاء بالصدق)،قال : محمد من الله عنه في أوله : (والذي جاء بالصدق)،قال : محمد من الله عنه . (١)

ترجمه: . حضرت على رضى الله عنه فرمات بين : جوصدق لے كرآئے اس سے مراد

محمد سٹائیز میں اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ۔

اس کوامام برزار نے مسند میں بھی روایت کیا ہے، اور بیروایت حسن ہے۔

#### فوائدروايت

۔ ﷺ۔ قرآن مجید سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ کی صدافت۔ ﷺ۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے آپ کو دین اسلام کی تقیدیق کرنے والاقر اردیا۔

<sup>(</sup>۱)-تفسير ابن جرير ۲۱/،۲۹۰،الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ۱۰/۹۰۰ تفسير كبير ۱۳/۲۰۳، العلوم ۱/۹۰۱ النكت والعيون ۱/۵۰۱،فتح القدير الحكام، النكت والعيون ۱/۵۰۱،فتح القدير ۱/۵۰۱، الكشف والبيان ۱۱/۳۳۱، زاد المسير ۱/۸۳/ تفسير مجمع البيان للطبرسی ص۳۶۱

### طائرانەنظر

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نے رسول الله طالیقی کی ہر بات کی تصدیق کی، قبول اسلام کے بعد بھی رسول الله طالیقی ہے وکیل طلب نہیں کی آپ طالب نہیں کی تصدیق کی۔ کی تصدیق کی۔

واقعہ اسراء کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا،آپ کے صاحب (محر مُلَّا ﷺ) نے کہا ہے، وہ ایک ہی رات میں بیت المقدل کی سیر کر کے واپس آگئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟؟ وہ بولے ہاں، آپ نے فر مایا: اگر انہوں نے نے فر مایا ، پھر نے فر مایا: اگر انہوں نے نے فر مایا ، پھر انہوں نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک رات میں واپس آگئے؟ تو آپ نے فر مایا: میں اس سے دور کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی تقدریق کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی

### بانبسوم

زیرنظر باب میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں ان کی صحت وضعف پر کوئی تھم نہیں لگایا گیا،ان کومطلقا ذکر کر دیا گیا ہے۔اگر کوئی محقق استحقیق کے لیے کوشاں ہو گاتو وہ دعا وَں میں شامل ہوگا۔

### امين وبادي ومهدى اورراهنما

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے ایک شخص نے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہا کے بار بے میں پوچھاتو آپ نے فر مایا:

کانا امینین هادیین مهدین رشیدین موشدین مفلحین (۱) ترجمه: وه دونول امانت دار تھ، ہدایت دینے والے تھے، ہدایت یافتہ تھے، راه دکھانے واے تھے، راه ہدایت کے واقف تھے، فلاح یافتہ تھے۔

### فوائدر وابيت

امانت دارلینی جوبھی آپ کے پاس امانت رکھی جاتی آپ اس میں خیانت نہر ہے۔ نہرتے۔

المسلمانول كے ظیم راہنما ہے۔

اتب مرشد کامل تھے۔

<sup>(</sup>۱) - فيضائل ابي بكر للعشاري ۱۱/۱ كنز العمال ۲۱/۱۳ جامع الإحاديث ۲۹/۳۰

### طائرانهنظر

امانت داراسے کہاجا تاہے جوامانت میں خیانت نہ کرے جس طرح رسول الله مَنَا يَيْنَا نِهِ بَجِرت كِموقع بِرِلوگول كَي امانتين حضرت على رضي الله عنه كے سپر دكيس جس کی وجہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کو امین کہا جاتا ہے ، اس میں کوئی شک نہیں حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه رسول الله منافقيَّا كما مين تنصيحيا ہے وہ آپ مَنافقيّا كراز و نیاز ہوں یا آپ منابین کی حاکمیت کے بعد خلافت کی امانت ہوآ پ کوامین کہا جانا اس بات پرواخ دلیل ہے کہ آپ نے کسی امانت میں خیانت نہیں کی جاہے وہ باغ فدک ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ ایک بار بھی خیانت کرنے والے کو بھی بھی امین نہیں کہا جاسکتااس کیے آپ کے امین ہونے کی گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ اور ہادی اس شخص کو کہا جاتا ہے جورا ہنمائی کرے آپ نے اسلامی تعلیمات میں لوگوں کی ایسی را ہنمائی فر مائی کہ انہیں کفر کی دلدل میں تھینے ہے بیجالیا کیوں کہ اس فتنہ ارتداد کی وجہ ہے بہت ہے لوگوں کے مرتد ہونے کا خدشہ تھا آپ نے ان نازک کمحات میں بعض لوگوں کے ایمان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کوسہارا دیا۔

# مؤمن کے دل میں محبت علی اور بغض ابو بکر وغمر جمع نہیں ہو سکتے

### ابو جيفه ڪهتے ہيں:

دخلت على رضى الله عنه فى بيته فقلت يا خيرالناس بعد رسول الله عَلَيْكُم، فقال : مها ويحك يا ابا جحيفة الا اخبرك بخيرالناس بعد رسول الله عَلَيْكُم ؟ ابوبكر و عمرويحك يا ابا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض ابى بكرو عمر فى قلب مؤمن . (1)

ترجمہ: میں حضرت علی رضی اللہ کے گھر گیا، عرض کی اے رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، آپ نے فرمایا: تیری بربادی ہوا ہے ابو جیفہ کیا میں تم کو رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ ابو بکر وعمر ہیں تیری ہلاکت ہوا ہے ابو جیفہ: میری محبت اور ابو بکر وعمر کا بغض مؤمن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

<sup>(</sup>۱)-المعجم الاوسط للطبراني ۹/۱۲۰، الشريعة للآجري ه/۲۰ مجمع الزوائد ٤/٨٠٠كنز العمال ١٢/١٢، تاريخ الخلفاء ١/٣٢، تاريخ دمشق ٣٥٦/٢

## سب سے بہتر

ابوجیفہ بیان کرتے ہیں کہ:

كنت ارى ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد رسول اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ عنه المؤمنين انى لم اكن ارى ان احدا من المسلمين بعد رسول الله مَثَلَّةً إِمَّ افتضل منك، قال: افيلا احدثك بافضل الناس كان بعد رسول الله مَنْ يَثَمِّم، قال: قلت: بلى فَقال : ابوبكر رضى الله عنه فقال: افلا اخبرك بخير الناس كان بعد رسول اللهُ مَنَا يُثَيِّمُ و ابى بكر، قلت: بلى،قال: عمررضى الله عنه. (١) ترجمہ: میں بہی سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ منافیظِ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں ۔۔۔۔میں نے کہا: اے امیر المؤمنین میرانہیں خیال کہ رسول الله مَثَاثِيَّا کے بعدمسلمانوں میں کوئی آپ سے افضل ہو، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تجھے رسول اللہ منافیظ کے بعدلوگوں میں سب سے قضل شخص بناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ،تو آپ نے فرمایا: ابو بررضی اللہ عند، کیا میں تھے رسول الله مَنْ الله الوبرك بعدلوكول ميں سب سے بہتر شخص نه بناؤں؟، میں نے كہا: ہاں تو فرمایا:عمر رضی الله عنه ب

<sup>(</sup>١) — المسند لاحمد بن حنبل ١٨/٣ ا، السنة لعبد الله ٢٠٠٠٣

## ابوبكررضى اللدعنه ہر بھلائی میں آگے

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

والذي نفسي بيده ما استبقنا الي خير قط الا سبقنا اليه بوبكر .(١)

ترجمہ: اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہر بھلائی کی طرف ہم نے ہمیشہ ابو بکر کو ہی آگے بڑھتے ہوئے یایا۔

ابوبکروعمر رصنی الله عنهمالوگول کے لیے آسانی جائے تھے ابزی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

ان ابا بكر و عمر كانا في جنازة يمشيان امامها و على يمشي خلفها يمشي خلفها يمشي خلفها انهما قد علماان المشي خلفها افضل ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. (٢)

ترجمه: بيض ابوبكروعمرض الله عنماايك جنازه مين آكے اور حضرت على بيجھے

<sup>(</sup>١)-المعجم الاوسط للطبراني ٥/ ٢٣١

<sup>(</sup>۲) - مسند البزار ۱ / ۳۲۰ الاوسط لابن منذر ۹ / ۲۰۹ بالفاظ مختلفة، معجم ابن الاعرابي ۲ / ۲۹۱

چل رہے تھے میں نے حضرت علی رضی اللّٰد عنہ کو بتایا، آپ نے فر مایا: دونوں جانتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں:

سألت على بن ابى طالب فقلت يا ابا الحسن ايهما افضل المشي حلف الجنازة او امامها فقال يا ابا سعيد و مثلک يسأل عن هذا فقلت ومن يسأل عن هذا الا مثلى انى رأيت ابا بكر و عمر يمشيان امامها فقال رحمهما الله وغفرلهما اما والله لقد سمعا كما سمعنا ولكنهما كانا سهلين يحبان السهولة . الخ . (١) ترجم: مين فعلى بن ابى طالب سي سوال كيا: الي ابوالحن جنازه كي يجي چلنا أفضل بي يا آكة وصرت على رضى الله عند فرمايا: الي ابوسعيد الى طرح كاسوال يوچها كياتو مين في حوال كيا تاريو جها؟ مين في وابو بكروعم وجنازه كي آكي چلنا بواد يكها به واد يكها والله وجها؟ مين في وابو بكروعم لي رحم فرمائ اوران كى بخشش فرمائ الله كالله عنه المهول في عنا جوجم في مناجوجم في مناجوجم في الكين وه لوگول كي خاطر سهولت و آساني كوجوب جانته في الحقول

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۱/۱۳

# حضرت ابوبكررضى اللدعنة بني بين

## حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

ان النبى مَنْ اللهِ كان على حواء فتحرك، فقال: عشرة فى المجنة، ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، وعبد الرحمن و سعد و سعيد بن زيدرضى الله عنهم اجمعين. (١) ترجمه: ب شك نبى كريم مَنْ اللهُ عَنهم عارِماء برضي ق آب مَنْ اللهُ عَنْم عارِماء برضي ق آب مَنْ اللهُ عَنْم بين: ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنم بعد

حضرت ابوبكررضى الله عنه في رسول الله منظم كاطريقه بى اينايا

عبدالرحمان بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ:

میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اجتمعت انا، و فاطمة، والبعباس، و زيد بن حارثة، فقال

<sup>(</sup>۱)-المسند البزار ۱/. ۵۰

مئونتى، فان رايت يا رسول الله عَلَيْمُ ان تامرلى بكذا و كذا وسقا من طعام، فافعل؟ فقال رسول الله عَلَيْمُ : افعل، فقال زيد بن حارثة : يا رسول الله عَلَيْمُ كنت اعطيتنى ارضا، كان معيشتى منها، ثم قبضتها، فان رايت ان تردها على، فقال رسول الله عَلَيْمُ نفعل ذاك، فقلت يا رسول الله و عَلَيْمُ ان رايت ان تولينى هذا الحق الذي جعله الله في كتابه من هذا الحمس فاقسمه في مقامك كي لا ينازعنى احد بعدك فافعل فقال رسول الله عَلَيْمُ بنفعل ذاك، فؤلانيه رسول الله عَلَيْمُ بقسمته في حياته مولانيه ابوبكر رضى الله عنه فقسمته . (1)

ترجہ: میں، فاطمۃ عباس اور زید بن حارشہ اکھے ہوئے، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ علیٰ میری عمر کافی گزر چکی ہے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، مشقت بھی بہت ہے، اگر آپ کو مناسب کیے تو میرے لیے اس، اس طرح کھانے کے ایک وسن کا تھم فرمادیں تو کیا میں ایسا کرلوں ؟ تو آپ نے فرمایا: کرلیں، پھر زید بن حارثہ نے عرض کی: یا رسول اللہ علیٰ آپ نے مجھے زمین عطافر مائی میری معیشت بھی اس سے تھی پھر آپ نے واپس لے لی اگر بہتر لگے تو آپ مجھے لوٹادیں، رسول اللہ علیٰ آپ کے بھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اللہ علیٰ آپ کے میں رسول اللہ علیٰ آپ کے میں اس کے میں میں سے اللہ علیٰ آپ کی میں اس کو تقسیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے عبد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے عبد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے عبد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے

<sup>(</sup>١) - مسند البزار ١ / ٢٨١ الأمؤال لابن زنجوية ٣ / ٤٣

آبِ مَنَّاتِیَا نِے فرمایا: ہاں ایسا کرلیں، رسول اللّٰد مَنَّاتِیَا نے اپی حیات مبارکہ میں اس کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر میں نے اس کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر میں نے اس کو تقسیم کیا۔

## لوگول میں سب سے بہادر

حضرت على رضى الله عندنے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا:

ايها النساس اخبروني باشجع الناس قالوا او قال قلنا يا امير المؤمنين قال اما اني ما بارزت احداالا انتصفت منه ولكن اخبروني باشبجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال: ابوبكر رضى الله عنه لما كان يوم بدرجعلنا لرسول الله تَالِيَهِم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الله احد من المشركين فوالله ما دنا منه الا ا بو بكر اليه فهذا اشجع الناس فقال على :ولقد رايت رسول الله مَنْ يَجْمُ و احذته قريسش فهذا يسجاه و هذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الآلهة الها واحدا قال: فوالله ما دنا منه احد الاابو بكر يضرب هذا و يجاه هــذا ويـلتـلتل هذاوهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم دفع عبلسى بسردة كسانست عبلييه فبكي حتى اخضلت لحيتيه ثم قبال: انشدكم بسالله امومن آل فرعون خير ام ابوبكرفسكت القوم فقال: الا تسجيبوني فوالله لساعة من ابي بكرخير من مل ۽ الارض من

مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم ايمانه و هذا رجل اعلن ايمانه. (١) ترجمہ: اےلوگو: مجھے میہ بتاؤ کہلوگوں میں سب سے بہادرکون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے جس سے بھی مقابلہ کیا اس سے انتقام لے لیا مجھے بہا در شخص کا بتا کیں ، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے تو آپ رضی الله عندنے فرمایا: ابوبکر ہیں، جب بدر کے دن رسول الله مَثَالِیَمْ کے لیے ہم نے خیمہ لگایا اور کہا،کون ہے جو رسول الله منافقیم کے باس رہے تا کہ کوئی مشرک قریب نہ آئے،اللہ کی متم ابو بکر ہی تلوار سونت کر بلند کرتے ہوئے رسول الله مناباتی کے قریب آ کئے، پھر جو بھی قریب آتا آپ اس سے مقابلہ کرتے، یہ ہیں سب لوگوں میں سے بہادروشجاعت والی شخصیت ( یعنی حضرت ابو بکرصدیق ) بھرحضرت علی فرماتے ہیں ، میں نے رسول الله من فیٹیم کواس حال میں دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے بھی ادهر بھی ادھر تھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے سب خدا وَں کوایک ہی خدا بنالیا، پھر فرماتے ہیں: الله کی قتم حضرت ابو بکر کے سواکوئی بھی قریب نہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ تعمی ایک کو مارتے بھی دوسرے کو پکڑ کر گھیٹتے اور کہتے: بتمہاری تناہی ہوتم ایسے تحض کو ماررہے ہوجو کہتاہے کہ میرارب اللہ ہے، پھرجو آپ پر جا در تھی وہ آپ نے پکڑی اور روتے ہی جارہے تھے، یہاں تک کہرلیش مبارک تر ہوگئی، پھرحصرت علی نے فرمایا: مين ثم كوشم ديتا ہوں اور

<sup>(</sup>۱)-مسند البزار ۱/٤٤٤، مجمع الزوائد ۱/۸۶۵، كنز العمال ۱۲/۱۰۰ الرياض النضرة :۳۳

سوال کرتا ہوں کہ: آل فرعون کا مؤمن بہتر ہے یا ابو بکر؟ سب خاموش رہے، تو فر مایا: جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی شم ابو بکر کا ایک لمحہ آل فرعون کے مؤمن سے بہت بہتر ہے، انہوں نے ایمان چھیا یا اور انہوں (ابو بکر) نے ظاہر کیا۔

جس کورسول الله مقدم کریں اسے کون مؤخر کرسکتا ہے حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں:

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عندابو بکر کی بیعت کے لئے حاضر ہوئے،
بیعت کی پھر انصار کی بات سی تو حضرت علی کرم اللہ وجھہ نے فر مایا: اے لوگو: تم انہیں
کیوں مؤخر سمجھتے ہوجن کورسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

حضرت سعید بن مسیّب فرمات ہیں: حضرت علی رضی الله عنه نے ایسا کلمه ارشاد فرمایا جوکسی اور نے نہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)-کنز العمال ۱/۸۰، شرح اصول اعتقاد اهل السنة ٦/٦ مسند اهل بیت ص٧٠٩

# سب سے معزز وہلند درجہ اور دین کو قائم رکھنے والے

### حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ان اكرم الحلق من هذه الامة على الله بعد نبيها وارفعهم درجة ابوبكر لجمعه القرآن بعد رسول الله سَلَيْتَا وقيامه بدين الله مع قديم سوابقه و فضائله . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی کے نزدیک اس امت میں نبی کریم مُنَّاتِیْنِ کے بعد سب سے معزز اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ مُنَّاتِیْنِ کے بعد قر آن کریم کوجع کیا اور دین کوقائم رکھا با وجوداس کے کہ آپ قبول اسلام اور فضائل میں مقدم ہیں۔

## رسول الله صَالِينَةً عِلَمْ سِيم مِنْ البهت

حضرت الليد بن صفوان صحابي رسول مَنْ اللَّهُ مُ فرمات بين:

لما توفى ابوبكر رضى الله عنه سجى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء و دهش كيوم قبض رسول الله سَلَيْتَام و جاء على بن ابى طالب كرم الله وجهه مسترجعا مسرعا وهو يقول اليوم انقطعت

<sup>(</sup>۱) - كنز العمال، مسند اهل بيت ۷۰۹

خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي هو فيه ابوبكر،فقال: رحمك الله يا ابا بكر كنت اول القوم اسلاما و اخلصهم ايمانا و اشدهم يقينا وأخوفهم لله واعظمهم غناء واحوطهم على رسول الله سَلَّهُ سَلَّهُ مَا الله على الاسلام و آمنهم على اصحابه و احسنهم صحبة و افضلهم مناقب و اكثرهم سوابق وارفعهم درجة و اقربهم من رسول الله مَنْ ال اشرفهم منزلة فجزاك الله عن الاسلام و عن رسوله و عن المسلمين خيرا صدقت رسول الله مَنَاتُنَام حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جآء بالصدق محمد و صدق به ابوبكر واسيته حين بخلوا و قدمت معه حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة اكرم المصحبة والمنزل عليه السكينة رفيقه في الهجرة ومواطن الكربة خلفته فى امته باحسن الخلافةحين ارتدت الناس فقمت بدين الله قياما مالم يقمه خليفة نبى قط فوثبت حين ضعف اصحابك ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسوله ..... وسكت الناس حتى قبضى كبلامه ثم بكي اصحاب رسول الله تَالِيَّا وقبالوا صدقت يا ابن عم رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الله

<sup>(</sup>۱)-مسند البزار ۲/۲۲-۲۲

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کو کیڑے میں لیبٹا گیا بھر پورا مدینہ رونے کی آواز سے گونج اٹھا اور الی دہشت تھی جیسی رسول الله منَّاثِيَّةً كوصال كوفت تقى خضرت على رضى الله عنه جلدى جلدى انا لله وأنا اليه راجعون پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے لگے آج خلافت نبوت منقطع ہوگئ حتی کہآ ب اس گھرکے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تصے، فرمایا: اے ابوبکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ سب سے پہلے اسلام لائے، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور یقین میں پختہ، اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ عنی ، رسول الله منگانیم کے معاملہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے، اسلام کی طرف سب سے زیادہ راغب اور اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ امانتدار، اچھی صحبت، اعلی مناقب، سبقت لے جانے والے، بلند درجه اور رسول الله مَنْ فَيْمُ كے سب سے زیادہ قریبی ، اور ہدایت ، خلافت ، علامت میں رسول الله منطقيم كى سب سے زيادہ مشابه، رسول الله منطقيم كنز ديك سب سے بلند مرتب اوراعتبار واليلي يتضي الله تعالى آب كواسلام ، رسول الله مَنْ يَنْظِمُ اورمسلمانو سے بھلائی کی بہترین جزادے جب لوگوں نے رسول الله مَالَيْظُم كوجھٹلاياتو آپ نے تقدیق کی، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں آپ کواسم صدیق سے موسوم کیا، فرمایا(: والدى جسآء بالصدق) سيمراد ممر من الثيم ادر و صدق به سيمراد ابو بررضي الله عنه بين، آب نے اس وقت رسول الله مَنْ لَيْنَا كاساتھ دیا جب لوگوں نے تنجوسی كی اورآب اس وفت کھڑے ہوئے جب لوگ بیٹھ گئے ،سخت کمحات میں آپ نے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ پرسکون نازل کیا گیا، ہجرت اور مشکل مقامات پر

آپ سُکُنی کے دفیق دہے، امت کے لئے خلافت کا حق ادا کیا، جب لوگ اسلام سے پھرنے لگے تو آپ نے اس طرح قائم رکھا کہ کی نبی کے خلیفہ نے ایسا نہ کیا، آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا جب لوگ کمزور ہونے لگے، جب لوگ ست ہونے لگے تو آپ نے چتی دکھائی، اور رسول الله مُنَافِیْم کے طریقہ مبارکہ کو لازم پکڑا مونے لگے تو آپ نے چتی دکھائی، اور رسول الله مُنَافِیْم کے طریقہ مبارکہ کو لازم بکڑا اسے سول الله مُنافِیْم کے کام پورافر مایا پھر صحابہ کرام رضی الله مُنافِیْم کے بچازاد آپ نے بچے فرمایا۔

## اسلامی نظام آب کے سبب سے

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

<sup>(</sup>۱)--كنز العماال ٥/٥٦٦

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

# آپ سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا

حضرت على رضى الله عنه رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهِ مُن الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن

فقام مقامه ابوبكرالصديق، فوالله يا معشر المهاجرين ما رايت خليفة احسن اخذا بقائم السيف يوم الردة من ابى بكر الصديق يومئذ قام مقاما احيا الله به سنة النبى المنافع فقال: والله لو منعونى عقالالإجاهدنهم في الله فسمعت و اطعت لابى بكر و علمت ان ذلك خير لي، فخرج من الدنيا خميصا، وكيف لا اقول هذا في ابى بكروابو بكر ثاني اثنين وكانت ابنته ذات النطاقين يعنى اسماء تتنطق بعباء ة له، و تخالف بين راسه وما معها يعنى رغيفين في نطاقها فترو بهما الي محمد المنافع وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث بهما الي محمد المنافع وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث نسوة و اربعة رجال كلهم او ذي في الله و في رسول الله المنهم، وتجهز رسول الله المنهم، وتجهن المنافع الله المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله المنهم، وتجهن رسول الله المنافع المنافع المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع المنا

الى رسول الله مَنْ يَخِيْمُ فهاجر بها الى طيبة. (١)

ترجمه: آب مَنَا يَيْنِهُمْ كَي جُلَه حضرت الوبكر خليفه نامزد ہوئے، الله كي تشم اے كروه مهاجرين ابوبكرصديق رضى الله عنه جبيها بهترين خليفه ميں نے آج تک نہيں ديکھاجس نے فتنہ ارتد او کے موقع پرتلوار تان لی اس دن سے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول الله مَنَّاثِيَّا كِطريقة مباركه كوحيات بخشي ب\_حضرت ابوبكر رضي الله عنه نے فرمایا: الله کی شم اگر جھے ایک رسی سے بھی منع کیا گیا تو میں اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، حضرت علی فرماتے ہیں پس میں نے سنا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی ، میں نے جان لیا کہ میرے لئے یہی بہتر ہے ، پس آپ دنیا سے بھو کے اور خالی بیٹ تشریف کے گئے تو کیسے میں ان کی شان بیان نہ کروں، حضرت ابو بکر لقب ٹانی اثنین سے ملقب ہے، آپ کی بیٹی (حضرت اساء) ذات النطاقین سے ملقب تھیں، آپ رضی الله عنهانے ڈویٹے کے کناروں کے ساتھ روٹیاں باندھ دیں، رات کے وفت رسول الله مَثَاثِيَّام كي طرف بجهوا دي چرميں يوں كيوں نه كہوں ،آپ رضي الله عنه نے سات لوگوں میں سے تین عورتوں اور جارمردوں کوآ زاد کروایا،ان سب کو ذات ، باری تعالی اور رسول الله منافینیم پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی گئی، ان میں سے بلال بھی تھے آپ نے اپنے مال کے ساتھ جالیس ہزار اور جو کھے یاس تھا جنگ کی تیاری کے لئے رسول الله من فیل کو دے دیا، اور آب من فیل کے ساتھ مدینه طیب کی طرف ہجرت مجھی کی۔

<sup>. (</sup>۱) – كنز العمال ٥٠/ ٧٢٠

# حضرت ابوبكررضى اللدعنه كى بيعت سيئا نكار بيل كيا

### امام محدین سرین فرماتے ہیں:

لما بويع ابوبكر أبطأ على عن بيته، وجلس في بيته فبعث اليه ابوبكر ما ابطأ بك عنى أكرهت امارتى؟ فقال على: ما كرهت امارتك ولكنى آليت الاأرتدى ردائى الاالى صلاة حتى اجمع القرآن. (1)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاخیر ہوئی اور گھر میں ہی رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا اور فر مایا، کس وجہ سے میر کی بیعت میں تاخیر ہے؟ کیا میر کی امارة ناپند ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے آپ کی خلافت کو ناپند نہیں کیا لیکن میں نے قتم کھالی تھی کہ جب تک قرآن کریم جمع نہ کرلوں تب تک نماز کے علاوہ بھی جیا در نہیں اور ھاؤں گا۔

<sup>(</sup>١) – الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١/٨٥٢ ، الرياض النضرة ١/٧١١

# التدنعالى كےنز ديك ابوبكر رضى التدعنه سب بہنر

### حضرت علی رضی الله عنه ہے کہا گیا:

الا تستخلف قبال لا استخلف ولكنى اترككم كما تركنا رسول الله تَلْقِيم في الله تَلْقِيم الله فينا تستخلف فقال: ان يعلم الله فيكم خيرا استعمل عليكم فعلم الله فينا خيرا فاستعمل علينا ابا بكر . (1)

ترجمہ: کیا آپ خلیفہ بیں بنیں گے؟، فرمایا: نہیں، میں تم کواس حالت پرچھوڑ رہا
ہوں جس طرح رسول اللہ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

اور حضرت علی رضی الله عنه سے ریجھی مروی ہے آپ نے فر مایا: میں تم کواس حال میں چھوڑ وں گا کہاللہ نتعالی تم میں سے بہتر پرتم کو جمع فر مائے گا۔

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/٦٣، مختصر الموافقة :٥٥

# ابوبكر رضى الثدعنه بخنة دل واللے

### ابوشر یجه فرماتے ہیں:

سمعت علیا علی المنبریقول: ان ابا بکر مثبت القلب. (۱) ترجمه: میں نے منبر پر حضرت علی رضی اللّه عنه سے سنا آپ فر مار ہے تھے: بے شک حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه پخته دل والے ہیں۔

# مجے کے لیے بطور امیر مقرر

امام ابن اسحاق فرماتے ہیں:

رسول الله مَنْ تَنْ عَبُوك عنه واليس تشريف لاسع:

ثم بعث ابا بكر اميرا على الحج في سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من اهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج ابوبكر و من معه من المسلمين، و نزلت برأة في نقض ما بين رسول الله مَنْ إِنْ والمشركين من العهد الذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>۱)—الرياض النضرة ١/٢٦

وقال ابن اسحاق: فحرج على بن طالب على ناقة رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 9 ھے کو جے لئے امیر بنا کر بھیجا گیا تا کہ مسلمان جے ادا کرلیں، اور مشرک اپنی اپنی جگہر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور سورہ برات اس معاہدہ توڑنے کے بارے میں نازل ہوئی جورسول اللہ مُؤیڈ اور مشرکین میں تھا، ابن اسحاق فرماتے ہیں: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مُؤیڈ کی عضباء اونٹی پر سوار ہوکر نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوراستے میں پالیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا: امیر یاماً مور؟ (آپ امیر بن کرآئے یا میری اطاعت میں ہی رہیں گے) تو حضرت میلی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ما مور (آپ کی اطاعت میں ) پھر دونوں چل علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ما مور (آپ کی اطاعت میں ) پھر دونوں چل

<sup>(</sup>١) - دلائل النبوة للبيهقيه ١٨٨٥

# رسول الله صَلَّى عَنْدُ عِلَم كَ مَهُم سفر

ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مثالیّیّا کی جگہ آپ کا کپڑا لے کر سوئے ہوئے تھے:

فجآء ابوبكر وعلى نائم قال، وابو بكر يحسب انه نبى الله على ان نبى الله قد انطلق الله على ان نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه قال: فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار. (١) ترجمه: حضرت ابوبكرض الله عنة تشريف لائح، حضرت على رضى الله عنه عالم خواب ملى شخصة حضرت ابوبكرضى الله عنه في مستحمة شايد الله تعالى كن بى منافي (آرام فرما ملى شخصة من الله عنه فرمايا: الله كرب بي منافي بير، كمنه لك الله كالله ك

<sup>(</sup>١) - مسند احمد ٦٤١/١ الشريعة للآجرى ١٤١/١

# كتاب اللدمين امارت صديق اكبررضي الله عنه

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

والله ان امنارة ابى بكر و عمر لفى كتاب الله: (واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا)، قال لحفصة: ابوك و ابوعائشة واليا الناس من بعدى، فاياك عن تخبرى احدا.

قال الهندى: (عدو العشارى وابن مردوية وابو نعيم في فضائل الصحابة كر).(١)

ترجمہ: اللہ کی تسم ابو بکر وعمر کی حکومت (کا ذکر) قرآن مجید میں موجود ہے: (اور نبی نے کسی ایک زوجہ کو مخفی طور پریہ بات بتائی) لیعنی نبی کریم مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ مُنَا اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

# اللدى فتتم ابوبكر رضى اللدعنه بهى بهتريس

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

ترجمہ: اللہ کی متم رسول اللہ مَنَا لَیْمِ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

رسول الله مَنَّا لِيَّا كَ يعدا بوبكر رضى الله عنه بى فنصلے كريں كے

سهل بن ابی خیثمه فرماتے ہیں:

بايع اعرابى النبى مَلَّيْنِمُ الى أجل، فقال على للاعرابى: ائت النبى مَلَّيْنِمُ فسله ان أتى عليه أجله من يقضيه ؟ فأتى الاعرابى النبى مَلَّيْنَمُ فسله فقال: (يقضيك ابوبكر) فرجع الى على فأخبره، فقال

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

ارجع الى النبى النبى المنافية في فسله ان أتى على ابى بكر أجله من يقضيه؟ فأتى الاعرابى النبى النبى المنفية فسأله فقال: (يقضيك عثمان)، فقال على للاعرابى: ائت النبى المنفية فسله ان أتى على عثمان أجله فمن يقضيه؟ فسأله فقال النبى المنفية (اذا اتى على أبى بكر أجله، وعمر، وعثمان فان استطعت ان تموت فمت)(١)

ترجمہ: اعرابی نے بی کریم مُنافیظ کی ایک مدت تک بیعت کی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بی کریم مُنافیظ کی بارگاہ میں جاؤاور عرض کرو کہ اگر آپ کی مدت پوری ہوگئی تو پھر فیصلے کون کرے گا، وہ اعرابی آیا اور بہی سوال کیا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: ابو بکر کریں گے ۔ پھر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ساری بات بنائی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ بی بات کہہ کر بھیجا تو آپ مُنافیظ نے بنائی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ بی بات کہہ کر بھیجا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر بیں تو فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر بیں تو تجھ سے ہوں کا تو تو بھی ندر ہیں ا

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

### اللّٰدنعالی نے صدیق اکبر رضی اللّٰدعنه کوہی مقدم کیا حضرت علی رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں:

ترجمہ: مجھے رسول اللہ مثالی اللہ مثالی میں نے تبین بار اللہ نتعالی سے آپ کی تفذیم کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے ابو بکر کے علاوہ انکار فرمادیا۔

### آب رضى الله عنه برد بار تنظ

حضرت علی رضی الله عنه فرمانتے ہیں:

كان ابوبكر رضى الله عنه اواها حليماوكان عمر مخلصا نساصحالله فنصحة والله ان كنا اصحاب محمد مَالِيَّامُ ونحن متوافرون....الخ.(٢)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے در دمند، برد بار نتھے اور عمر مخلص،اللہ کی ذات کی خاطر خیر خواہ نتھے،اللہ کی قشم ہم محمد مثلیّتیا کے ساتھی تھے اور بہت تھے۔

<sup>(</sup>١) - تاريخ بغداد ١٨/٥ ١، تاريخ الخلفاء ١/٣٨، الرياض النضرة ص٢٧٥

<sup>(</sup>۲) - امالى ابن بشران ۱ /۱۸۷ ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ٢ / ١٠٩ ، كنز العمال ٢٢ / ٢٠ ، كنز العمال ٢٤ / ٢٤

## تهم حضرت ابو بمررضى اللدعنه بييراضي بين

#### نزال بن سبره کہتے ہیں:

واقف امن على بن ابى طالب كرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس و مزاحا فقلنا : يا امير المؤمنين حدثنا عن اصحابك،قال : كل اصحاب رسول الله تَالِيُّمُ اصحابى،قلنا حدثنا عن اصحابك خاصة،ما كان لرسول الله تَالِيُّمُ صاحب الاكان لى صاحبا،قلنا حدثنا عن ابى بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله عزوجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد تَالِيُمُ كان خليفة رسول الله تَالِيُمُ رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. (١)

ترجمہ: ایک دن ہمیں پہ چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش مزاجی اور مزاح کے موڈ میں ہیں ہیں ہی سے خوش مزاجی اور مزاح کے موڈ میں ہیں ہی سے خوش کی: اے امیر المؤمنین اپنے ساتھوں کے بارے میں پچھ بتا ہے تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مُؤینے کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں، ہم نے عرض کی: کچھ خاص دوستوں کا بتا ہے تو آپ نے فرمایا: جو بھی رسول اللہ مُؤینے کے صحابی ہیں میرے دوست ہیں، پھر ہم نے کہا: ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتا کیں

<sup>(</sup>١)-الشريعة للآجري٣١٠/٣١

# ہم نے معاملہ ابو بررضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا

حضرت حسن فرمات بي كمحضرت على رضى الله عندنے فرمايا:

ولکن نبیکم نبی رحمة، لم یمت فجأة، ولم یقتل قتیلا، مرض لیالی و ایاما، وایا ما ولیالی، فیأتیه بلال فیؤذنه بالصلوة، فیقول مروا ابا بکر فلیصل بالناس، وهو یری مکانی فلما قبض رسول الله علی نظرنا فی أمرنا، فاذا الصلوة عضد الاسلام وقوام الدین فرضینا لدنیانامن رضی رسول الله علی الدینا فولینا الأمر ابا بکر. الخ (۱) ترجمه: کیک ته وه بی عرجمت بی اچا بک ان کاوصال بی بروا، نه بی و و ترجمت بی اچا بک ان کاوصال بی بروا، نه بی و و ترجمت بی اچا بک ان کاوصال بی بروا، نه بی و و ترجمت بی ای از ان کے لیے آئے تو آپ علی الله کی از ان کے لیے آئے تو آپ نا ایک نی فرمایا: ابو بکر کو تھم دیں کہ وہ میری جگه نماز پر ها کیں، جب رسول

<sup>(</sup>۱) - الشريعة للآجرى ٢ / ٣١٢

الله من الله من وصال فرمایا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا، جب نماز اسلام کارکن اور دین کی بنیاد ہے تو ہم دین امور میں رسول الله من بنیاد ہے تو ہم دین امور میں رسول الله من بنیاد ہے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے راضی ہو گئے اور معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے اور معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے اور معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سپر دکر دیا۔

### ابوبکروغمررضی الله عنهما دین میں ایسے جیسے سرکے سماتھ ' کان اور آئکھیں

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

أن رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عنه هـ الم تبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس (١)

ترجمہ: رسول اللہ مُؤَلِّمُ نے ایک شخص کو ضروری کام کے لئے بھیجنے کا ارادہ فرمایا،
ابو بکر، وعمر آپ کے دائیں، بائیں موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیا
آپ ان دو کو نہیں بھیجیں گے تو آپ مُؤلِّئِلْم نے فرمایا: میں ان دونوں کو کیسے بھیجوں میہ
دونوں تو اس دین میں ایسے ہی ہیں جیسے سرے کان اور آئکھ۔

<sup>(</sup>٢)-الشريعة للآجرى ٣/٣ه ٤

## آب رضی الله عنه کاسارا گھرانه مسلمان تھا

حضرت على محضرت ابو بكرصديق رضى الله عنهما كے متعلق فرماتے ہيں:

اسلم ابواه جميعا و لم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين ابواه غيره. (١)

ترجمہ: آپ کے والدین اسلام لائے اور بیصفت مہاجرین صحابہ میں ہے کسی اور میں جمع نہیں تھی۔ میں جمع نہیں تھی۔

ابوبکروعلی رضی الله عنهمازیارت فیرنبی مَثَالِیْنِیْم کے لیے اسکٹھے داخل ہوئے اسکٹھے داخل ہوئے

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنه فرمات بين:

جآء ابوبكر وعلى يزوران قبر النبى مَثَانِيَّا بعد وفاته بستة ايام فقال على بكر تقدم يا خليفة رسول الله مَثَانِیَّا فقال ابوبكر: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَثَانِیًا مقول: على منى كمنزلتى

<sup>(</sup>١) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٣١

من ربى فقال على: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَا يقول الما منكم من أحد الا و قد كذبنى غير أبى بكر ومامنكم من أحد يصبح الا على بابه ظلمة الا باب أبى بكر فقال أبو بكر: سمعت رسول الله مَا يُقوله قال: نعم، فأخذ ابوبكر بيد على و دخلا جميعا خرجه ابن السمعان في الموافقة. (١)

ترجمہ: حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نبی کریم مُلَقِیمًا کے وصال کے چھنے دن آپ نگافیمًا کی قبر کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ، حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا: اے رسول اللہ مُلَقِیمًا کے خلیفہ آ گے تشریف لا کیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا: میں اس شخص سے آ گے نہیں ہوسکتا جس کے بارے میں رسول اللہ مُلَقِیمًا کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا مرتبہ میر سے زدیک یوں ہی ہے جیسے میرا میرے اللہ کے فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا مرتبہ میر سے زدیک یوں ہی ہے جیسے میرا میر سے اللہ کہ بال ہوسکتا ہول سے ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں بھی ایسے شخص سے آ گے نہیں ہوسکتا ، حس کے بارے میں ، میں نے رسول اللہ مُلَقِیمًا کوفر ماتے ہوئے سا: تم سب نے ابو بکر کے سوا باقی سب کے درواز وں پرضیح تاریکی ، بوتی ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہوتے۔ بہی سا؟ تو حضرت علی نے فرمایا: ہاں ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اکشے داغل ہوئے۔

<sup>(</sup>١) - الرياض النضرة ١/٢٥

## حضرت ابوبكررضى التدعنهم ببان اور عظيم تريض

امام معنی فرماتے ہیں:

ان ابا بكر نظر الى على بن ابى طالب (رضى الله عنهما) فقال: من سره ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم كَالْيَا مُ واعظمه عنده منزلة فلينظر الى على بن أبى واعظمه عنده منزلة فلينظر الى على بن أبى طالب فقال على لئن قال انه لأرأف الناس، وانه لصاحب رسول الله كَالْيَا في الغار، وانه لأعظم الناس غناء عن نبيه مَا في ذات يده خرجه ابن السمان. (1)

ترجمہ: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا:
جس کو ایسی شخصیت دیکھنا اچھا گئے جونبی کریم منگائی کے زیادہ قریب، لوگوں میں سے
بڑی مال و دولت والی، اور مرتبے والی ہوتو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو
د کیھے لے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں بیر (ابو بکر رضی اللہ عنہ عنہ) سب سے بڑے مہر بان، و غار میں رسول اللہ منگائی اور نبی کریم منگائی میں۔

<sup>(</sup>۱) – الرياض النضرة ١/٩ د

#### ہر بھلائی میں آگے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی الله عنه نے بیان فرمایا:

لما أمر الله تبارك وتعالى رسول الله عَلَيْمُ ان يعرض نفسه على قبائل الارض خرج وانا معه وابو بكر فدفعنا الى مجالس العرب فتقدم ابوبكر وكان رجلانسابة فتقدم ابوبكر وكان رجلانسابة الخ....(1)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهُ مِنْ اللهِ مَلَّالُهُ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَّالُهُ مِنْ اللهِ مَلَّالُهُ مِنْ اللهِ مَلَّالُهُ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَّالُهُ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا مُلْمُولِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْمُ اللهُ مَا مُعَلِّ اللهُ مَا مُلْمُ مَا اللهُ مَا مُلْمُ مُلْمُ اللهُ مَا مُلْمُ مُلْمُ مَا مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُل

حضرت فاطمه رضى الله عنها كاجنازه اوركوني نبيس برطها سكتا

حضرت علی بن حسین رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فحضرها ابوبكر وعمر

(۱)—الرياض النضرة ۱/۳ه

وعشمان والزبير و عبد الرحمن بن عوف فلما وضعت ليصلى عليها قال على رضى الله عنه: تقدم يا ابا بكر قال: وانت شاهديا ابا الحسن قال: نعم تقدم فوالله لا يصلى عليها غيرك، فصلى عليها ابوبكر رضى الله عنهم اجمعين ودفنت ليلا. خرجه البصرى و خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجمہ: مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوات، حضرت ابو بکر وعمر وعثان وزبیر اور عبد الرجمان بن عوف رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے جب نماز جنازہ کی اوائیگ کے لئے آپ کی میت کور کھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو بکر آگے ہوں (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اے ابو بکر آگے ہوں (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اب آپ آگے تشریف اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں آپ آگے تشریف لا کیں، اللہ کی قسم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھائے گا چھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا کورات کو فن کیا گیا۔ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کورات کو فن کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱)—الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٨٢

## قیامت تک جوبھی ایمان لائے گااس کا اجرابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملے گا

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

ترجمہ: میں نے رسول اللہ منگائی سے سنا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے اے ابو بکر: اللہ تعالی نے مجھے تخلیق آ دم سے میری بعثت تک جواس پر ایمان لایا اس کا تو اب عطا کیا، اور اللہ تعالی میری بعثت سے قیامت تک جو مجھ پر ایمان لایا کے تھے تو اب عطا فرمائے گا۔

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/٨٨

میراعمل رسول الله مَنَّالِیَّا اور ابو بکر رضی الله عنه جبیبا ہے حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

قد اخذ رسول الله مَنْ الله مَنْ السمجوس الجزية و ابوبكر و انا.

 $(^{\dagger})$ 

ترجمه: رسول الله من الله من المين اور ابو بكراور ميس في محوسيون سي جزيرليا -

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن اوصاف جمیدہ اورصفات جمیلہ سے
آپ کو بہرہ ورکیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آ کیں ۔ یقیناً وہ آپ ہی کا خاصہ
ہیں۔اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کو فیضان نبوت سے وافر حصہ عطا کر کے تمام صحابہ
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلی ، ذات ونوع میں فاضل وممتاز ، دنیاوی واخروی
کامیا بی کی بشارت ، خلافت کی اہلیت و سپر دگی ، نیا بت رسول کریم مظافی مضبوط ایمان
و دل ، امین و هادی و را بہر و را بہما اور نہایت ہی مہر بان شخصیت جیسی خوبیوں سے
سرفراز فرما کراہل جہاں سے ممتاز کر دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری عظمتوں
و رفعتوں کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور بس۔
اللہ تعالی اس حقیری کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لابي يعلى ١ /٤٢٨، اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٥ / ٤٠٠، المسند الجامع ٣١ / ٢٧٣

## نديم بن صديق الملمي كي ديكر كنب

الله اوررسول منظم كافي بين

اسلام كاتصوراجتهاد

کم عصرحاضر میں اجتهاد (حائل رکاوٹین اور طل کے لیے تجاویز)

اسلام کاتصوروی

مر آن اور مخالفین قر آن م

اسلام كاتصوراء تكاف

المحمد مديث وسنت بحيثيت قانون جحت

🖈 دررالكلام في ترك قر أت خلف الامام

🖈 حفظان صحت کے اصول (سیرت النبی مَثَیْمٌ کی روشی میں)

التريم كااسلوب وظم

ثمر بعت ،طریقت اور حقیقت ک<sup>۸</sup>

۲۵ امام ابوحنیفه کی مجلس قانون شرعی

#### Marfat.com

المصادر و المراجع

| القرآن الكريم         | 1  |
|-----------------------|----|
| كتب التفسير           | 2  |
| تفسير ابي السعود      | 3  |
| تفسير ابن جرير الطبرى | 4  |
| بحر العلوم            | 5  |
| الجامع لاحكام القرآن  | 6  |
| روح البيان            | 7  |
| زاد الميسر            | 8  |
| فتح القدير            | 9  |
| تفسير قشيري           | 10 |
| تفسيركبير             | 11 |
| الكشاف                | 12 |
| الكشف و البيان        | 13 |
| مجمع البيان           | 14 |
| مدارك التنزيل         | 15 |

|   | معالم التنزيل         | 16  |
|---|-----------------------|-----|
|   | النكت والعيون         | 17  |
| H | كتب الحديث            | 18  |
| T | اتحاف الخيرة المهرة   | 19  |
|   | الآحاد والمثاني       | 20  |
|   | الاحاديث المختارة     | 21  |
| Ì | الاعتقاد              | 22" |
|   | امالي لابن بشران      | 23  |
|   | امالي المحالي         | 24  |
|   | الاموال لابن زنجويه   | 25  |
|   | الاوسط لابن منذر      | 26  |
|   | جامع الاحاديث         | 27  |
|   | جامع الاصول لابن اثير | 28  |
|   | الجامع للترمذي        | 29  |
|   | الجامع الصحيح         | 30  |
|   | حديث خيثمة            | 31  |

| _ |                         | <u>,                                      </u> |
|---|-------------------------|------------------------------------------------|
|   | السلسلة الصحيحة         | 32                                             |
|   | سنن ابن ماجة            | 33                                             |
|   | سنن ابی داؤد            | 34                                             |
|   | السنن الكبرى النسائي    | 35                                             |
|   | السنن الكبرى للبيهقى    | 36                                             |
|   | السنن الصغير            | 37                                             |
|   | السنة لابن ابي عاصم     | 38                                             |
|   | السنة لعبد الله بن احمد | 39                                             |
| Ì | شبهات الرافضة           | 40                                             |
|   | شرح السنة               | 41                                             |
| İ | الشريعة للآجرى          | 42                                             |
|   | شعب الايمان للبيهقي     | 43                                             |
|   | ظلال الجنة              | 44                                             |
|   | غاية المقتصد            | 45                                             |
|   | كنز العمال              | 46                                             |
|   | فضائل القرآن لابن كثير  | 47                                             |

| المستخرج لابى عوانة          | 48 |
|------------------------------|----|
| مجمع الزوائد مع منبع الفوائد | 49 |
| المستدرك على الصحيحين        | 50 |
| المستخرج للطوسي              | 51 |
| المسند لابن ابي الجعد        | 52 |
| المسند لابي يعلى             | 53 |
| المسند لاحمد بن حنبل         | 54 |
| المسند لابي داؤد الطيالسي    | 55 |
| المسندللبزار                 | 56 |
| المسندالجامع                 | 57 |
| المسند للحميدي               | 58 |
| المسند الصحابة               | 59 |
| المسند لعبد الله بن مبارك    | 60 |
| مسند اهل بیت                 | 61 |
| مشكل الآثار                  | 62 |
| المصنف لابن ابي شيبة         | 63 |

| المصنف لعبد الرزاق                    | 64 |
|---------------------------------------|----|
| المعجم الكبير                         | 65 |
| المعجم الاوسط                         | 66 |
| معرفة السنن والآثار                   | 67 |
| منهاج السنة النبوية                   | 68 |
| كتب علوم الحديث                       | 69 |
| تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى | 70 |
| تقريب التهذيب                         | 71 |
| تهذيب التهذيب                         | 72 |
| تهذيب الكمال                          | 73 |
| سير اعلام النبلاء                     | 74 |
| الضعفاء للعقيلي                       | 75 |
| لسان الميزان                          | 76 |
| المختصر في اصول الحديث                | 77 |
| المقدمة في اصول الحديث                | 78 |
| كتب السيرة                            | 79 |

| Ī | الخصائص الكبرى             | 80 |
|---|----------------------------|----|
|   | دلائل النبوة               | 81 |
| H | سبل الهدى والرشاد          | 82 |
|   | السيرة لابن اسحاق          | 83 |
| - | السيرة النبوية لابن كثير   | 84 |
|   | كتب التاريخ والطبقات       | 85 |
|   | الاستيعاب في معرفة الاصحاب | 86 |
|   | اسد الغابة                 | 87 |
|   | اعلام الصحابة              | 88 |
|   | الاصابة في تمييز الصحابة   | 89 |
|   | الانتصار                   | 90 |
|   | البداية والنهاية           | 91 |
|   | , بغية الطلب في تاريخ حلب  | 92 |
|   | تاريخ الاسلام              | 93 |
|   | تاریخ بغداد                | 94 |
|   | تاریخ جرجان                | 95 |

| تاريخ الخلفاء                    | 96  |
|----------------------------------|-----|
| تاریخ دمشق                       | 97  |
| تاریخ مدینة                      | 98  |
| تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة    | 99  |
| التحفة السنية                    | 100 |
| تحفة الصديق                      | 101 |
| الحسام السلول                    | 102 |
| حليةالاولياء                     | 103 |
| الرياض النضرة في مناقب العشرة    | 104 |
| الصواعق المحرقة                  | 105 |
| الطبقات الكبرى                   | 106 |
| غاية النهاية في طبقات القراء     | 107 |
| الفضائل لابي بكر العشاري         | 108 |
| فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم | 109 |
| فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل      | 110 |
| القوائد البديهية                 | 111 |

| - | الكامل لابن عدى                            | 112 |
|---|--------------------------------------------|-----|
|   | مجموعة الفتاوى                             | 113 |
|   | مختصر تاریخ دمشق                           | 114 |
|   | مطلع القمرين                               | 115 |
|   | المعجم لابن العربي،معرفة الصحابة لابي نعيم | 116 |
|   | كتبشروحات                                  | 117 |
|   | تحفة الاحوذي                               | 118 |
|   | فتح البارى                                 | 119 |
|   | شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة         | 120 |
|   | شرح عقيدة الطحاوية                         | 121 |
|   | شرح نهج البلاغة                            | 122 |
|   | نزهة النظر في شرح نخبة الفكر               | 123 |
|   | كتب اللغة                                  | 124 |
|   | الصحاح في اللغة                            | 125 |
|   | القاموس المحيط                             | 126 |

#### هماری چند دیگر مطبوعات

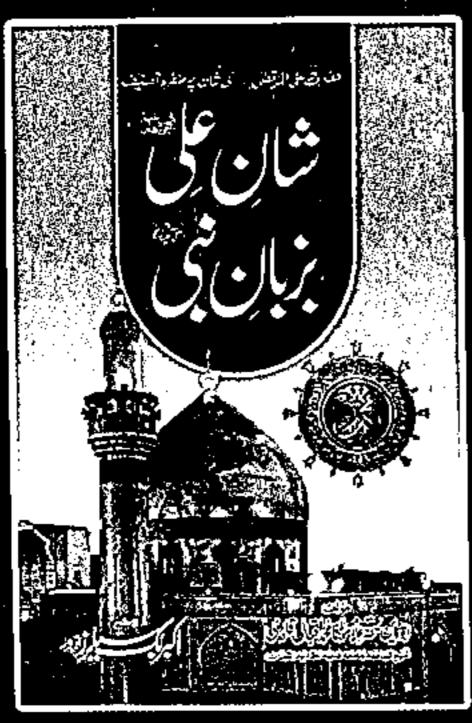

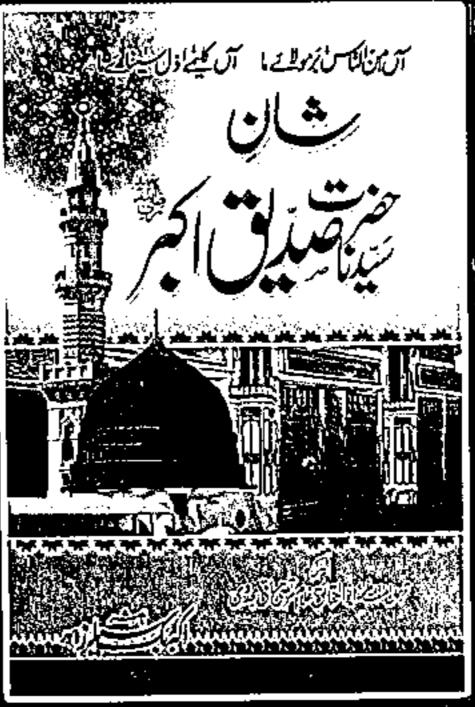









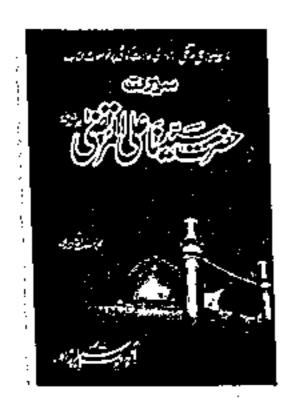







زير مين مير بيري أردوبازار لأبوله Ph:37352022



#### هماری چند دیگر مطبوعات

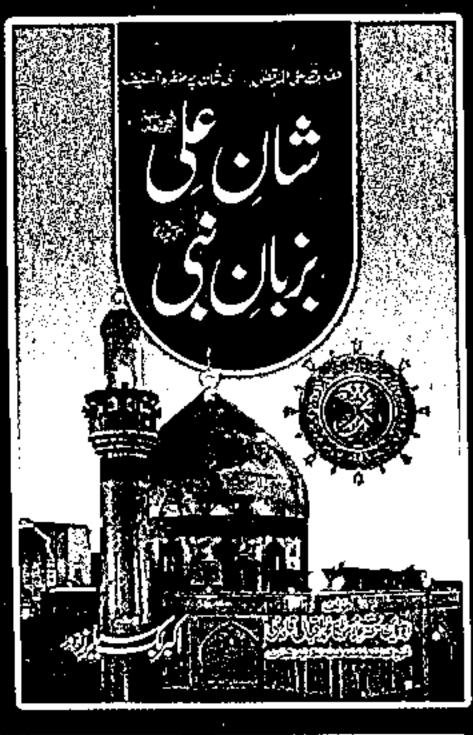

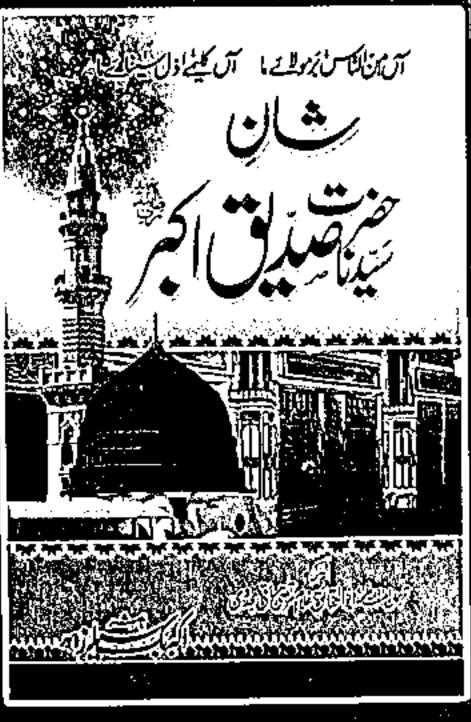









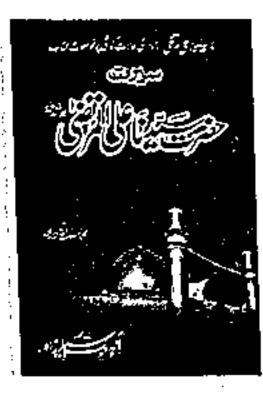







رُبِيْ بِمِيْرِينِ مِنْ الْمِرْدِ الْمِالِدِ لِلْمِوْلِهِ Ph:37352022

البرار المساور 